# من والصاف كي عالب من المنافق ا

الك في خالم الله كالمقارم

مركان الحريان ما روى مواكستيدو ان كي ندوي

WARRING TO STATE OF THE STATE O

سيّد احمّد شهيد اكيدى والأهور

## تخفين والصاف كى علالت من

ايك ظلوم المصلح كالمقام

مرلانات البحس على ندوى موناكست يدنوان

سيّد احمّد شهيد اكيدى والاهور

481

ام کتاب : تخقیق وانصاف کی علات میں

ا ئولف : مولاات داند كس على ندوى

شاعت اتول : صفر الطفر وواله مطابق جنوري ويوائد

تعداد : ١١٠٠

قیمت ، غیر کلد الا روید ، مخبد ۱۲ روید

مطبع : شركت پريس لائبور

سعى واتبام: سيد حدث يدكيدي

٣/١٤٠ كريم إرك لابرة

ہے کے ہے

و سحتبه رسيد بالميد . ٣٧ . ك شاه عالم ماركيث لا بور

و سحتبدر شيديه عدّ مندّى ساميوال

خلاطى : محركبيات تليذ عنرة تينيس قم صاحب لبور

## فهرست

| ۵                                        | بھ کتاب کے اِدے میں                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                 | بيشن لفظ                                             |
| 14                                       | تختيق وانصاف كىعدالت ميں                             |
| 19                                       | رائے برلی کی تربیت گاہ سے بالاکوٹ کی شہادت گاہ ک     |
| <b>Y</b> 0                               | مجابدين برطانوي يحومت كمص مقلبلي ميس                 |
| 74 m m                                   | چىرت انگيز ترس <u>ت</u> اورنظىم                      |
| راستقامت ۳۰                              | برطانوئ حومت كى إنتقامي كاردوائي اورجماعت كى بے نبطي |
| by my                                    | إمكانى تدبيراورمناسب محمت عملى                       |
|                                          | تجديد واحيا كيخي وغطيم كازلك اورانقلابي اصلاحات      |
|                                          | ا<br>ہمد کیراور دوررس اٹرات                          |
| 35 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | مغربي صنبفين كامعاندانه اورغيرومه دارانه روتير       |
|                                          | معودت زندگی محفوظ ادیخ                               |
| Alman                                    | عْنا د وتعصب کے میزنونے                              |
| ۵۲                                       | مغربي متنفين كيمشرتي خوشمين                          |
| 84                                       | بعض اکابرمعاصری کی شها دئیں                          |
| 48                                       | بعصن مغردم صنّفين كالمخراب حق                        |
| 40                                       | اُسَبِ رِسُولٌ وا ام کامِل                           |
|                                          |                                                      |

#### بسمالته الرخن الرحيم

#### کر کرائے بارے میں چھرکہائے بارے میں

 كهانيون كاجال بجدياج وائيد بيت متركباب كيساته شائع جُوا اوراس كى أردواسل بهي بعض رسالون بين شائع جوئى -

متصدر نکار کی نظراس کے بعد ال بعض عربی کتابوں اور رسائل برطری جن میں اصلاً ى خىزاً ستىدھاسىڭ كاندكرەتھا، توپەد كىھەكرىيەت بۇدنى كەان كى بنيا يىھى تمام ترمغىرنى مُصنّفين كى كمابول الدبيايات ريئه السلمان عرصبّفين نين تحقيق والفاك كرك کی دچیں کے درائع ان کو آسانی میتر تھے ) کوئی کوشش نہیں کی رید دکھھ کر دِل رح دِل گی ادراس متقدمه وكيل واضافه كي معتقل رساله إكتاب تشكل مين شائع كرن كاليي ليور تح کے پیدا ہونی کد راقم اُس وقت کم کوئی دور اتحرین کام ندکرسکا جب کم اُس نے اس تحريرا در قلبی تقاضے کی تميل نهيں کرلی ، په رساله عربی ميں لکھا گيا ، جس ميں اس انگر نير تفکير كونتهُ اضافون اوزئي ترتيب كے ما تي تحليل كرايا كيا - يدرمالداسي سال مشاهليم ميں ندوة العُلما كي عربي طبيع مين عيب كراوكول كالمصول مين بنيام صنّف ني اس كانام " ألإِمام الذى لعريوُت حقه من الإنصاف والاعتواف" (و*عُظيَّمُ*ضيت ہیں کے ساتھ **ئور**ے اِنصاف واغتراف کامعا ملہ نہیں کیا گیا ) رکھا۔ اس کا <sup>ڈو</sup>ر را اکثر ن قابروكة دارا لاعتصام "عه دس بزارى تعداد مين شائع موا، اور دكيق وكيق عرب ماكرس عيل كيا.

معتنف نے بب خوداس پرنظر دالی تواس کو موس مجوا که اس موضوع پرایک موز اورطا قور تحریر تیار ہوگئی ہے۔ اس میں سیدصاحث کی سیرت اوراُن کی دعوت و شحر کمی کے بزار وصفحات کا عِطراً گیا ہے اوراس کا مطالعہ اس زہانہ کے فلیل الفرصت کو شرعت بہند قارئین کے لیے بہت مُفید ہوگا۔ اس نے اپنے براورزادَه عزیر مولوی سسید محکے نی سائد (مگریا لبعث الموسلامی ، عربی ) سے جواس کی عربی تصنیفات کے سب طرف مترحم بی بنوابش کی که ده اس کا ترجم کریں اعفول نے صب معمول طری نو بی اور روائی کے ساتھ اس کے ترجمہ کا فرض انجام دیا ترجمہ رِنظر انی کرتے وقت اس می خروری ترمیم واضا فرسے کام لیا گیا ۔ اس طرح یہ اُردو اٹیدنشین زیادہ مفیدا ورطاقتور بن گیا ، اور اب وہ اُردومیں ایک منتقل کناب بن گئی ۔ اب وہ اُردومیں ایک منتقل کناب بن گئی ۔ مصنّف نے اس کا نام تحقیق وانصاف کی عدالت میں ایک خطاف مصلے کا متقدم "

معتنف نے اس کا اُلم تحقیق وانصاف کی عدالت میں ایک طوم ملے کا مقدم اُلگی معتدم اُلگی معتدم کا معتدم کا اس کا الم تحقیق وانصاف کی عدالت میں ایک الب بر کتاب اس کے المی اس کے ساتھ شائع ہورہی ہے۔ اُلمید ہے کہ دلمینی اورا ٹر نپری کے ساتھ ٹرچی جائے گی، اورا پنے اس تقصد کو ٹورا کرے گی جواس کی آلیف کا محرک تھا۔ و ما الدّوفیق المان عندالے۔

ابوانحسن على

۳۰ رشعبان ۱۹۸۸ هد ۲۰ رگست ۱۹۸۸ و دائرهٔ شاه علم الله، رائے برلی

## سيث لفظ

للحد لله رب لعلين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مخدواله وصحبه اجمعين ومن سعهم باحسان الي يوم السدين. شهدائے اسلام ، اصحاب دعوت وعزیمیت اورمٽت اسلامي کے وہ پاک دِل و یا کباز سرفروش حن کی زندگی کا ایک ایک لیس لمحدرضائے اللی کے لیے وقف تھا جنھوں نے راہ خُدامیں ، ج س نہ شائش کی تمنانہ صلہ کی بروا "کے اصول بیمل کرتے ہوئے بے دریغ اپنی جانیں قربان کیں جو ونیا اور آلائش دنیا سے ہیشہ کے لیے اپنا دامن جہاڑ يجكه تقے اوراس کونظراً ٹھا کر د کھینا بھی اُنھیں گوارا نہ تھا ان کواس کی ابکل صرور تنہیں كه آنے والینسلیں اُن کے کا زاموں اور ضوات کا اعتراف کریں بئو ترخ اورا ہاتے کمہ اُن کی دانشانیں سُنامیں، ادباروشعار اُن کے نفے *گائیں*،سلاطیین واُمرار اُن کی یا د*گاریں* اُمارُم کریں اوران کا نام زندہ رکھیں ۔ اِس لیے کہ وہ آج خُدا کے جوارِ رحمت میں اُس کی عطا کی ہُوئی لافانی عزّت سے مُرخروا ورمسرور وثبا دہاں ہیں، وہ اس ربّ شکور کے ایس بیں جواُن کی خلصار مبدوعبد کا بہتر سے بہتر صلدان کوعطار فراسکیا ہے۔ اللہ تعالے كا ارشا ديء :

سومنظور كرليا أن كى درخواست كوان کے رب نے اس وجہ سے کہ مکن شخص ككام كوجوكتم ميسكام كرفي الا بوداكارت ننيس كراخواه وهمرد بويا عورت بم آلس میں ایک ڈور سے کے مُجز ہوسومِ لوگوں نے ترک وطن کیا اوُ لينه گھروں سے نکا لے گئے اور تکلیف فيے گئے ہمیری راومیں جاد کیا اور شہید بوكئ منروران لوكون كى تمام خطائيها كرُّدُ وٰنِكَا اورضرورُأْنُوالِسے إغراب مِي واخل كرونكاج كينيج نهرس جاري ہونگی بیعوض ملے کا السرکے ایسسے اورالله بی کے اس انچھا عوض کیے ۔

فَاسْجَابَ لَهُمْ رَبُّهُ هُ أَيِّى لَا أُضِيُّعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمُ مِّنُ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمُ مِّنُ لَعُشِنَّ فَالَّذِينَ هَاجَوُوا وَٱنْخِرْجُوا مِنْ دِيَادِهِمُ وَ أُوذُواْ فِي سَبِسُلِي وَقَاتَكُواْ وَ قُتِلُوا لَاكَفِتَى نَاعَنَّهُمْ سَيِّبُاهُمُ وَلَادُخِلَتُهُو جَنَّتِ تَحُسُرِئُ مِنْ تَحِيَّهَا الْأَنْهَارُجُ ثُوَاسًا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسنُ الثَّوَابِ ر ( آلعزان - ۱۹۵ )

الله کا افتار دیا جائی اور ای نها د بندوں کو اگراس کا اختیار دیا جانا کہ وہ شہرت و اموری اور اخفار حال اور کمنامی میں جس کو چا ہیں ہند کرلیں تو وہ تقیناً اضفار حال اور کمنامی کو تربی جسے دور کی کے ساتھ دُھار کرتے کہ اُن کے استعمال کو خالوں اپنی رضا کے لیے محفوظ وستور رکھے اور کسی انسان کو اس کی خبر نہ ہوتا اس عمل کو خالوں نفرا میں بہت سے ایسے نتھے کہ اگران کو میعلوم ہوجانا کہ ان کے کسی عمل اور ان موران فدا میں بہت سے ایسے نتھے کہ اگران کو میعلوم ہوجانا کہ ان کے کسی عمل اور خدمت کا عام تر الناس میں جرحا ہوگیا ہے توان کو اس سے رہے ہوتا، اگر کسی وقت وصال کے غلبہ سے اُن کی زبان سے کوئی الیسی بات کی جاتی ہوتا ہی بات کیا جاتی ہوتا ہی بات کی جاتی ہوتا ہی بات کی جاتی ہی بات کی جاتی ہیں بات کی جاتی ہوتا ہی بات کی جاتی ہات کی جاتی ہوتا ہی بات کیا گیا ہے کو باتی ہوتا ہے کہ جاتی ہوتا ہی بات کی خرار می ہوتا ہی بات کی جاتی ہوتا ہیں ہوتا ہی بات کی جاتی ہے کہ باتی ہوتا ہی ہوتا ہی

جس سے اُن کے اس کا زامہ کا علم ہوجا آتو وہ اس بہا دم ہوتے اوران کو ایسائھوں ہوا کہ گویا ان کا کوئی راز فاش ہوگیائے۔ اِم مجاری صفرت ابو ہرری کے حوالہ سے صفرت الوموسی اشعری شعر وایت کرتے ہیں کہ ہم کوگ رسول الشعری الشعلی الشعلی الشعلی الشعلی الشعلی الشعلی ورین کے ساتھ ایک غزوہ میں نبطے ، ہم کوگرچے آدمی تھے اور عرف ایک اونٹ ہمارے دریا تھا ہجس رہم کوگ باری باری سوار ہوتے تھے ، اس کی وجہ سے ہمارے پرزخی ہوگئے اور میرا پُریجی زخمی ہوگئے اور میرا پُریجی والاغزوہ ) پُرگا ۔ اس کے کہ ہم نے اپنے پُروں پر پُریاں اور میہ تھے اور اور کو میں بات کھائی اور اُھنوں نے لیے تھے ۔ صفرت ابوموسی استعری نے بیان تو کر دیا ، بھران کو یہ بات کھائی اور اُھنوں نے کہا کرمجھے یہ بیان مذکرا چا ہے تھا ، گویا اعفوں نے دیرپ ندر کیا کو اُن کا دیمل کو گوں میں مشہور ہو ۔

له صیمی بخاری ، کتاب المغازی ، اب غزوة وات الرقاع .

له ايان كاكي شرحال (سلام برسالة ) مين يمشهور موكر پشين آياتها .

نے سلمانوں کو فتے عطا فرائی اور سلمانوں کے امیر نے امیرالمونین عمرین الخطاب رضای تلیم کو فتح کی ہشارت بھجوائی اور ساتھ ہی نعان بن تقریق (جواس جنگ میں سلمانوں کے رسید سالار تھے) کی شہادت کی اظلاع بھی دی مصرت عمر میں کر بے ساختہ رو دیئے اور اِنّا یلله ٹرچا بھر توجی اور کون کون شہید ہوا ؟ قاصد نے نام سافر ترم کے اور میں بہت سے لوگ مہت کے لوگ مہت کے لوگ مہت ہونے کو کون کے نام لیے بھر میر کہا کہ اے امیرالمونین ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ مہی جن کو آپ نہیں جانت و اسحات عمر نے دوتے ہوئے کہا، اگر عمر نہیں جانت و اُن کا کیا نقصان ہے اللہ تعالیٰ تو اُن کو جانتا ہے لیہ نقصان ہے اللہ تعالیٰ تو اُن کو جانتا ہے لیہ نام کے اُن کو جانتا ہے لیہ نام کے اُن کو جانتا ہے گئی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کہ کی کی کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کو کہ کا کہ کو کو کی کہ کو کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کا کہ کی کی کے کہ کو کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کی

لیکن انسان کی فطرت پیم اور ذوق سیح کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ سن کا اِحسان مانے و فضل و کمال کا اعتراف کرے اور ہراس خض کا احسان بیم کرے جس نے اس کے ساتھ و فضل و کمال کا اعتراف کرے اور ہراس خض کا احسان بیم کرے جس نے اس کے ساتھ و اس کی ملت اور ملک کے ساتھ کوئی خیر خواہی کی جوا ور اس ملت وقوم کے خدم ہو جقیدے یا وطن کی بابسانی و حفاظت کے لیے جان دی جو ، وُنیا کی تمام وہ قومیں جن کو فطرت سیم اور دوق صحیح کا کچھے جسے ملائے ، لینے رسنما کول اور کوسنوں کے کا زامول کو محتقف صور تول اور دوق صحیح کا کچھے بھی احسان شناسی ، اعتراف خی کا جذبہ نئی نسل کوائن کے کا زاموں سے آگاہ کوا اور اُن کے ہوائن کے کا زاموں سے آگاہ کوا اور اُن کی ہوائن کے کا زاموں سے آگاہ کوا اور اُن کی ہوائن کے کا زاموں سے آگاہ کوا اور اُن کی ہوائن کے کا زاموں سے آگاہ کوا اور اُن کی ہوائن کے کا زاموں سے آگاہ کوا اور اُن کی ہوائن کے کا زاموں سے آگاہ کوا اور اُن کے ہوائن کے کا زاموں سے آگاہ کوا دور اُن کے اعزاز و اکرام کی خلقت صور تیں اختیار کرنے کی روایت جو مغربی وہ وہ وہ میں عام ہے اسی اِحساس کا نیتجہ اور اسی جذرت ور شدائسی کی تصور ہیں ہے۔

مسلمانوں اورانبیاطبیم السلام کے اننے والوں میں احسان سنسناسی اور مکو إعتراف كايزثر نفيانه فدربه ونياكي هروكم اور سرح اعت سے بدرجها زائد سے بنحد داللہ تعالیٰ نے ا ہل ایمان کے اس وصعبٰ خاص اور اٰپنے میشیرو بزرگوں اورمسنوں کے لیے دُعائے خیر کے معول ، ان كفنيلت وسبقت كے اغراف كا فركيائي :

جوان کے بعد آنے وہ ان مرکورین کے تق میں دُعار کرتے ہیں کہ لیے ہمارے برور وگار سم کوخش دے اور جارے بحائيوں كۇھى حوجم سے بيلے ايا اللي كي ہیں اور سپارے دلوں میں میان والوں کی طرف سے کینہ نہونے دیجئے ،اسے بهارب سرورد كارآب بسيفيق ورحميهي

اِس کے المتعابل اس نے کفار اور اہلِ حبتّم کی ٹاسکری کی عادت النکے احسال فرامثی كے مزاج ، لینے بیشیرو دُں رایعنت وطلامت اوراُن سے اظہار نفرت وکراہمت كى تصویر مجى بيش كى بُ بينا يُحرجان مبتم كانقشكينياكيائد وإن المن بتم كمتعلق أياب، جب كوئى جماعت اس بيس آتى ئے تو

ببلى والمجاعت رلينتصبيتي بمؤكرا تينج أختهكا اتميسلمة فاص طور رواضر لى وعالى وسكى ،اخراب كمال، وج انصاف مِتلا لِنے بزرگوں کے کار اموں اور ان کی علمی وعملی میارث کی قدر وسفا طنت انیز ان کیلیے ڈعا وُل كخصوصى ابتهام مين دوسري قومول سعمتا زيداوراس كاسب سع فراثبوت سيرت نبوى اور ماريخ وسوائح كاوغ ظيم ولازوال وخيره بيحس كى نطرابني سفيت اوركميت

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلِنا

وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبُقُونِنَا بِالْإِيْسَانِ، وَلاَ يَجْعَلُ فِئ

قُلُوْبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ 'امَنُوْا رَبُّنَا إِنَّكَ رَوُفٌ تُحِيْمُ.

(سورهٔ حشیر ۱۰)

كُلِّياً دُخْلُتُ أُمَّةً لَّعَنْتُ

دونوں اعتبارسے ونیا کی کسی اور قوم اور مکسیس نہیں ئیے اور جس نے اس موضوع را کی پُوری لائبرری تیار کر دی ئیے۔

تا ہم اس اہتمام ورکیبی، دیدہ وری اور دقیقہ نجی، زوقی جال اور اخراب کمال اور اخراب کمال اور انتراب کی اور انتیابی این از دسرآمد روز گار خصیتوں کے تعارف اور اسمان شناسی و منت پذیری کے اوج اس اس و میع مرقع یا اہم میں اپنی سے حکمہ علی نہیں کرسکیں اور انجی ان کے کا زاموں اور خدمات کو گوری طرح اجاگر اور روشن نہیں کیا گیا یا ان کے ساتھ تی ملفی کا معاطمہ جُوا، اور ان کو وہ انصاف واحراف نرمل سکا جو ملنا چاہ بینے تھا، اس کے ملاوہ ان کو مصنوعی داشانوں، ہے سروایا فسانوں اور غلط افوا ہوں کے اس قدر گھیرلیا کہ ان کی صل شخصیت اس میں چیسے گئی۔

دُوسری چنرجس نے اُن کا از سرنو جائزہ لینے بطالع کرنے اوران کی گرائیوں کہ بہنچ اوران کی سرت وکرداری کلیہ کوسیمے طور پھجنے میں ایک بری رکا وط کھڑی کوئی کے وہ اُقھی و اُنما م مباحث اورخام تحقیقات ہیں ۔ یہ نیم علی یا علم باقیس اکثر اوقات تجبل کلی سے زیادہ مرز بت ہوا ہے، اس لیے کہ علم باقعی تجبل کلی سے زیادہ مرز بت ہوا ہے، اس لیے کہ علم باقعی تجبل کا شوق کی راہ ماڑا اور داستہ کھڑا کرائیے۔ اس کے جکس جمالت و نا واقعیت اس کوعلم کا شوق دلاتی اوراً گرر ہے اوراسال کی راہ ماڑا اور داستہ کھڑا کرائیے۔ اس کے جکس جمالت و نا واقعیت اس کوعلم کا شوق ملے نہ انسان کو تھائی کہ بردہ کشائی کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس اقبی اورادھوں جملے نے انسان کو تھائی کہ درسائی اورطویل وعمی مطالعہ اور تھتی جہاری طویل وعربی تا رہے کیان میں ہوئی کہ دولت خاص سے نوازا تھا اور ریا وحرب جام کی آلائشوں سے اُن کے دول کو اُنوری طرح یک وصاف کر دیا تھا اور جن کی زبکا میں وزیا اوراس کی زیرف

زینت اورجاه ومنصب کی میت مورو کمس اورخار وض سے زیاده نزهی . ایک موقع پر جوب سید صاحب جم کے لیے تشریق لیے جا رہے تھے ، کلکتہ کے ایک بہت بڑت اجر نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جس جہازسے ہیں وہ بہت معولی جم کا جہاز ہے میاب یہ ہے کہ آپ عطیۃ الرحان امی جہازسے تشریف نے جائیں اس لیے کہ اس رسا کھ فرتی پ یہ ہے کہ آپ علیۃ الرحان امی کا نافذائے اوروه چاہیں جہازوں کا کپتان ہے ۔ آپ اس پر فرای کے دول آپ کی عرّب آپ اس پر سوار ہوں جس وقت آپ ملک عرب میں نیچ بی گے وہاں کے لوگ آپ کی عرّب حُرمت کرنیگے ۔ یہ سوار ہوں جس وقت آپ ملک عرب میں نیچ بی گے وہاں کے لوگ آپ کی عرّب حُرمت کرنیگ ۔ یہ کہا کہا ، عرّب و حُرمت تو خدا کی طون سے نہیں ، مردی کے دور دو نرزلت کو ایسا جائے ہیں جب سے اس الرحال آپ کے دور درنزلت کو ایسا جائے ہیں جب سے اس الرحال آپ ای

اسی قدر واخلاص اورا ہل وُنیا کی تفظیم اور شہرت وناموری سے اجتناب اور کر اہت کی وجرسے انھنوں نے یہ دُعاکی کدمرنے کے بعداُن کی قبر کا کوئی نِشان ہاتی نہ رہے بنیانچہ یہ دُعا پوری ہُوئی اوراس کا یہ اندیشہ ہی نہ رہا کہ ان کی قبرزارت گاہ خلائق بنے ۔

اس کاظ سے ان کو تو اس کی حاجت نہیں کرنٹی نسل ہعلیم افتہ طبقہ،اہل تسلم، اسلام کے نقشہ، اور دین کی نشاق آنی نیہ اور اصلاح و تجدید کے اس شجیعیں ان کی دعوت اور تحرکیہ جماد کا مقام و مرتبہ تعین کریں اور یحسوس کریں کہ خصوف لینے عمد و ماحل ملکہ غیر نقسم جندوشان اور قریب کے ممالک اسلامیہ میں دینی جدوشہ دو فرمت اور اشاعت اسلام میں اس تحرکیہ کے کیا اثرات تھے، ہاں ہماری موجودہ نسل اور آئنہ نسلو نیز اسلام اور سلاا نول کی آئیے کو اس کی صرورت بلا شبہ سے کہ اس کو تحقیق والصاحف کے نیز اسلام اور سلاا نول کی آئیے کو اس کی صرورت بلا شبہ سے کہ اس کو تحقیق والصاحف کے نیز اسلام اور سلاا نول کی آئیے کو اس کی صرورت بلا شبہ سے کہ اس کو تحقیق والصاحف کے نیز اسلام اور سلام اور اسلام اور اسلام اور سلام اور اسلام اور سلام اور اسلام او

ساتھ از سرنومرتب کیاجائے اور اس کی اہٹم خمیبات کو بیجے متقام پر رکھا جائے اور ان کا بُورا حتی ا داکیاجائے، بیخطیم علمی تخصیقی کام ہمارے اوپر قرض ہے اور مناسب ہوگا کہ ہم حلد اس سے عہدہ برآ ہوسکیں -

بهی احساس تھاجس نے راقع سطور کو ادائے فرض اور شہا دہ جی کے طور پر عالم میں اس عظیم خصیت کے تعارف پر آمادہ کیا ، بعض مخصوص حالات و مواقع کی وجرسے جواس کے بہت سے معاصرا ہا تا گا کو ( ان کی ضیلہ علمی کے پورے اعتراف کے ساتھ ) حال نہ تھے اس کو ان کی سیرت و کا زاموں کے خصوصی مطالعہ اور ان کی خطمت کے بعض نہم مہلوؤں کی طرف توجہ کا موقعہ ہلا۔ آغاز شعور ہی سے اس نے اس بوضوع پر سوچیا ، ٹرچفنا اور کھفا شروع کر دیا ۔ تاریخ اصلاح و تجدید و دعوت و غربیت کے موضوع سے اشتغال کھفے کی وجرسے اس کو طبقات رجال کو سجھنے اور کار اسلامی اور جہا دوعمل کی آبریخ میں اُن کی جائز اور موزوں مگرمت میں آب کی جائز اور موزوں مگرمت میں آب نی گرفت کے میں اُن کی جائز اور موزوں مگرمت میں آب نی گرفت کے میں اُن کی جائز اور موزوں مگرمت میں آب نی گرفت کے میں اُن کی جائز اور موزوں مگرمت میں آب نی گرفت کے میں اُن کی جائز اور موزوں مگرمت میں آب نی گرفت کے میں اُن کی جائز اور موزوں مگرمت میں کرنے میں مہت مدوم کی اور کام میں آسانی ہوئی ۔

ان سب باتوں نے اس کواس پرا کا دہ کیا کہ وہ اپنے عزیز دوستوں کے سامنے جمی اس اکام وقت کی سیرت اور کا زاموں کا ایک بنوندان تصار کے ساتھ پیش کرے جو اگھیل کرداگر اللہ تعالی کی توفیق شامل حال رہی تو ) سی خوش نصیب کے لیے زیادہ فقس اور کمٹل کام کی بنیا دیجی بن سکتا ہے۔

یختص فیات جائپ کے مطالع میں آئیں گے، اسی مت میں ایک تقیر کوشش یا میلا قدم ہے۔ اس موضوع برکام کرنے والے اہل علم اور صنّب فین و مؤرضین کے لیے اس میں سالمان نظر بھی ہے اور اسلام کی سر بلندی اور نئے عمد کی ترقی یا فتہ جا ہلیت کے متعا بلہ میں، رحی نے آج عالم اسلام کو اپنے نرغہ میں لے رکھائیے) نیانون اور نئی رسد فواہم کرنے کی صلاحیت بھی۔ و ذھے دفان الذھ دی تنفع المؤمنین -

تاریخ دعوت وغرمیت کاید درشال و آبا کصفی جس بغلط فهیمول اور اقدرلول کی گرد گرگئی کیے اور تجدید دین واجه کے اسلام کی یہ ولولہ انگر اور ایمان افروز داستان (جونیم فراموش شدہ کیے مسلمانول کی نگی سے اقبال کے الفاظ میں اس طرح مخاطب یہ . تا تو بیدار شوی نالہ کشیدم ورز محتی کا ایست کہ ہے آہ وفغان کرنند

> الولحس على ندوى دائرة ث والمراشر رلت ربل

## تختیق وانصاف کی عُدالت میں ایک طائوم صلح کامقدرہ

#### إصلاح وتجديد كاوييع ترين محاذ

کی زمام قیادت ہندوشان میں اول اول ایفیں کی جماعت کے علمار اور قائدین کے ہاتھ میں رہیٰ۔ بہندوشان کے مختلف پھٹوں میں دینی کتا بوں کی تصنیعت و الیعت اور ترجہ و نشرواشاعت کی جدیدتحرک رجس نے اس وسیع وعمیق خلیج کوئر کیا جوسلم عوام اور صحیح اسلام تعلیمات اورکتاب دستنت کے درمیان مائی جاتی تھی ) ایھیں کی کولٹھسٹوں کی ربين تنت بي مسلمانول كي دنيي ومبياسي مبداري ملا واسطراسي دعوت وتحر كالنتيم اورثمره كيحس فيصلانون كي خوابيره صلاحيتون كواجا كك ببدار كرديا اوران كي عصاب واحساسات کھبنجور کر رکھ دیا۔ اس تحرکی کے اثرات علم وادب، فکر اسلامی اورزباق اسالیب بیان ربھی ریسے اس لیے کہ سیدصاحب اوران کے رفقار کی دعوت عوامی تھی حبس ني ار ووزبان كومفاجمت وگفتگو اورخواص وعوام كوعميتن مطالب ومعانى سي آشنا كرني اوران كي قلب و داغ ميں ان مطالب كو دنشين وراسنح كرنے كا ذريعه بنايا۔ إس مقصدسه اعفول نياس زبان كتسهيل وترقى اورتراش وخراش كأيوانيال ركها اوارس كوفارسى زبان كأفائم متفامه نبا ديا جواس رمانه مين علم وادب اورتصنيف و اليعث كي واحد زبان تجميح جآقئ تقى السوين جزنيال آدائي اوصنعت فبلى شامل جوكئي تقى اس كاحت يوليس میں کم کیا گیا اوراس کے نتیجے میں زبان وادب کا ایک تقل دبستان وجو دمیں آگیا۔

له متعدد بندوسانی و پاکسانی فصلا، و الم علم نے اس موضوع پر محققانه مقالے کھے ہیں اور مبند و سان کی و کا میں اور میں کا گرو زبان کی اور مبند و سان کا اور کا کا اور کا کا اور اس کی وجہ سے مصرت سیّدا حد شدید و مولانا آئم عیل شہیّد کی تحرکیب و جہاد کا کیا اثر ٹر اور اس کی وجہ سے اسالیب زبان میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں اور اردو زبان نے کس طرح عوام کو مخاطب و متاثر کرا سیکھا اور و و عام فهم اور آسان زبان بنی ۔

### رائے برلی کی تربتیگاہ سے بالاکوٹ کی شہادتگاہ کک

سِّدصاحتِ نے توحید کے عقید و خالص کی دعوت پراینی تحرکی کی بنیا در کھی اور الالله الدين المنحالص ( وتعيوخالص عبادت مرف خواسي كي ليه (زيبا) ينه ) كا أوازه اس مُوائت اور ملنداً بمنكى سے بلند كياجس سے دشت وئبل كونج اُسطے بھار سطم ۔ میں اس ملک میں اس سے پہلے اس ملندا ہنگی سے یہ صُدا ملند نہیں ہوئی تھی۔اعفوں نے سلمانوں میں ایمان ولقین ،جذبُراسلامی اور جا دفی سبیل اللّٰر کی رُوح بھو کہ جسی ایک طری جاعت کو داعیانه اورمجا دانهٔ نبیا دون مینظم کیا . ان کی الیمتی محمرا ورجامع دینی ترت -کی جوزندگی کے تمام شعبوں رمِحیط اور حاوی تھی اور حس کی طرس ان کے دل و دماغ اور رُوح میں بیوست تھیں۔ ارجا دی الاخری سلمانا ہے کومجا ہدین فی سبیل اللہ کا یوت فلہ ہندوشان کی شمالی مغربی سرحد (بیٹا ورومردان کے آزاد قبائلی علاقدی کے جاہینیا اولیں نے اس علاقہ کو دعوت وجہا د کامرکز نبایا۔ ان کے میش نظریہ تھا کہ بیاں سے وہ لینے کام کا ۔ اغاز کریں گے اور انگرنروں کو ہندوشان سے بے دخل کرکے اس بورے علاقہ میں کتاب و سنّت کی نبا درعا دلانه محومت قائم کریں گے۔اس کے لیے اُعفوں نے سلمانوں میں جشّ ایانی اور میت دینی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اہل الرائے اصحاب اقتدار اور نواہی اُمرار کواس خطرہ سے آگاہ کیاجوانگرزی اقتدار کی سکل میں اُن کے سروں پرینڈ لار ہاتھا اورسکی ز دمیں مندوشان کے علاوہ ترصغیر کے مرکز اسلام اورمما لکب عربیر بھی تھے . اور جوان کی

له اس کابهتری نموندان کی بلند پاید کتاب صار کوستقیم اور شاه اس کابهتری شرکت افاق کتاب می از می کتاب می ان کتاب می ان کتاب ان دونول کتابول سے ان کے خیالات کا پُورا اندازہ کی کا باسکتا ہے۔

گورش خسیت اور وجود کوم دینے کے دربے تھا۔ ایمنوں نے انگریزوں کی دیشہ وائیوں اور اُس کے توسیع پسندا نرمنصوبوں سے جی اُن کو سند کیا ۔ نوابوں اور داجوں مہاجوں نیز اُرّاد مما لک کابل، ہرآت اور نجارا کے اُمرار سے دابطہ قائم کیا ، ان کے پس لینے قاصد بھیجے اور ان کو بار بار لیسے ترکز ملکہ دلد وز اور طاقت وحرارت اور ایما نی غیرت و حمیت سے جعرب ہوئے خطوط مکھے جب ہوئے خطوط ملکھے جب ہیں ایک میرین کامل کی فواست ، دین اور قافلہ سالار کی عالی تم تی و الوالغری اور ایک لیسے امام وقت اور دینی خواست ، دین کی درسوزی خلوص اور شفقت رجی کو التی تعلیم الله کی عالی تم تی اور کو الرائی الله می اور کام کے لیے تیار فران ہے ) صاف جملک رہی تھی۔ اپنی عالی تم تی اور والر ایرین اور خالم بین اور خطرات کے بور سے اس میں وہ نہو ن اپنے عمد میں صعب اقرال کے مُرتر اور ما ہرین سے سے اگر تھے بلکہ ان کے بعد سیاست وانوں کی رسائی بھی ان بلندیوں سیاست وانوں کی رسائی بھی ان بلندیوں سیاست وانوں کی رسائی بھی ان بلندیوں کے سے ساست وانوں کی دسائی بھی ان بلندیوں کے سے ساست وانوں کی دسائی بھی ان کے نایا آت سے انہ بایا تھا۔

ید در مهل شنب نبوی کی ترویج اوراسلام کے طبقہ ہوئے نشانات کے ایرا ، طبّت کے مقابلے میں اسلام اور برعت کے مقابلے میں سنّت کا پرچم بلند کرنے مسلما نوں ہیں اسکام شریعیت کے اجرار اوران کو دین میں تبعام و کمال داخل ہوئے کی دعوت تھی ہجس میں کہی سیاسی مفاد ، دا تی مصلحت اور دنیا میں سربلندی وام آوری کی خواہش بالکل شامل پڑھی ہے ہندوشان کی شمالی مغربی بریوت کم کیننچنے کے لیے آپ نے صوب جات متحدہ الوہ کے علاقوں اور داجہ و آنہ ، ارتواط ، سندھ ، بلوچیاں اور صوبر سرحد کے ریکتانوں ، دروں جبگلوں

که طاخط فرائید، ان کی کتاب صراطر شعیم مضل نیجم، صرورت جهاد نیزان کے سکاتیب اور خطوط جرا تفول نے مہندوشان کے سکام ور ُوسا , وعلما ,ومشایخ اور سرحدوافغانسان و مجارا و ترکسان کے اہل سحومت کو کیھے "سیرت سیدا حدیثہ چید" مقیداول سوامواں باب مصص ، مصص دریا وں اور دلدی علاقوں کو مطے کیا جن کو مطے کا ایک تنبل جہادی کھا بعین حکد بانی کی آبت سام ان خوراک کی کی متعامات کی و شوارگذاری ، قرّ اقوں کا خطرہ ، معبوک اور بیاس کی شدت ، احبتی قوموں ، نئی زبانوں اور زم کر مرزاجوں کا سامنا کرنا بڑا ، آپ نے پُورے قافلہ کے ساتھ در کہ بولان کا ور شک اور خطر ناک را مستہ طے کیا جوافعا نست کے داخلہ کا ایک قدر تی را مستہ کو اور جب کو قدرت اللی نے اولوالغزم فاتحین کے لیے اس طویل سیسلہ کو ہیں پیدا کر دیا سئے ، دراصل یہ ایک طویل اور گہری کھائی بئے جو کو ہ برا جلک (ARAH TUICK ) کو کا شی مجوئی کی میٹنہ کی کو میٹنہ کی می

و السعاب بيناً ود الدوم ست نكر تشريف لي كف مهال معي وازفتكي اورمتت

کے دہی مناظر سامنے آئے جواس ٹورسے سغرمیں دیکھے جارہے تھے بہشت گرمیں جید دن قیام کرتے ہوئے اور سال نوں کو جہا دکے لیے تیار کرتے ہوئے آپ نوٹم و تشریعی لے گئے اور یہاں سے جہا دجیسے مجبوب عمل اور ظلیم عبادت کا آغاز فرایا جو رسوں کی دعوت و تبلیغ اور جدو جہد کا کھسل اور اس ٹریشسقت سفر کا مقصد تھا : نوٹم وہ سے آپ نے رنج بیت ساکھ کوایک بقد وجہد کا کھسل اور اس ٹریشسقت سفر کا مقصد تھا : نوٹم وہ سے آپ نے رنج بیت ساکھ کوایک اظلاع نام بھیجا جس میں سب سے بیلے اسلام کی دعوت دی گئی ورنہ جزید دینے اور اعلی ت کرنے کا مطال ہدکیا گیا ۔ ان دونوں سطالبوں کو قبول نہ کونے کی صورت میں جنگ کی اظلاع دی گئی تھی ۔

۱۱ جادی لاخری طریح ایر ایس سے بعیت اماست لی . آب کے ام سے مُجد کا خطبہ بڑھا گیا اور لوگ کشر تعدا دمیں آپ سے بعیت ہونا شروع ہوئے مختلف ریاستوں کے اُمرار وسرواران قبائل اور مبلیل القدرع لما وسٹائخ آپ کے ملتم ارادت میں داخل ہُوئے ، اور سے وظاعت اور را فرطا میں جا در پاک سے بعیت کی ، اس کے بعداُن صفرات نے می اور خود پشاور کو لینے اس اقدام کی اِظلاع کی کے تام واہل اقدار نے ان کی ائید و و ثیق کی اور خود میں آپ سے بعیت ہونے پر آماد کی ظاہر کی ۔ اس کے بعد صفرت سے میاحث اور دولا انہمیل میں آپ سے بعیت ہونے پر آماد کی ظاہر کی ۔ اس کے بعد صفرت سے میاحث اور دولا انہمیل میا دوستوں کے معالی وسر آبور دہ اشخاص کے نام خطوط روان کے اور ان کو المنمی وائم انسان کی اظہار کیا اور سیر می اور میں ان کے کھائی واقعہ کی اظہار کیا اور سیر می کی تائید کی ۔ سروار یا رحم دخال ، سلطان محد خال (اُمراب پشیاور) اور آخر میں ان کے کھائی سردار پرمی خوال نے می آپ سے بعت کرلی جائی شنسید دے معرکہ میں آپ کے پرمی کے سروار پرمی خال میں ہرمیع عقد ۔

می می کومت لا ہور کے ساتھ جنگ کا آغاز خالص الله می طرفقہ برسنّت نبوی کے مسلم الله می طرفقہ برسنّت نبوی کے اللہ اللہ می دورت ، برم الله کا اللہ می دورت ، برم الله کی دورت ، برم دورت ، برم

مطابق کیا گیا، بکھ اس وقت پنجاب پر قابض تھے۔ بہند وسان کی شالی مغربی سرحد میں اور اور وجو دھی ان کا ایک گور تسلط قائم تھا۔ افغانستان کی سالیت اور وجو دھی ان کی وجہ سے خطوہ میں تھا اور وہ کئی باراس پر فوج کشی کر بھیا تھے۔ بنجاب کے سلمان جوعد دی اکثریت میں تھے اور اپنج بیں صدی ہجری سے اب تک اس کے حکم ان چلے آرہے تھے جہت اکثریت میں تھے اور اپنج بیں صدی ہجری سے اب تک اس کے حکم ان کی مدد کی جائے، ان خطام تذکیل و الجنت کا ابنا نہ تھے اور اس بات کی شدید صرورت تھی کہ ان کی مدد کی جائے، ان خطام کا ستر باب کیا جائے اور وہ خطوہ دور ہوجر قریب کے اسلامی ملکوں کو اس کی وجر سے لاحق ہوگا تھا۔

اس کے علاوہ پنجاب کی جنگی نقطۂ نظرسے ٹری اہمتیت تھی۔ یہ جنگ دخیت سنگھ کے خلاف تھی جواٹھار ہویں صدی عیسوی کے اواخر کامماز ترین جنگی قائد و سپر سالار اور لینے عمد کا سب سے طاقتور فوج تحران تھا جہم مجاہدین اکٹر معرکوں میں کامیاب رہے اوران فوج لئے فالب آئے جن کو بنجاب کا حکم ان ان کی سرکو بی کے لیے جینجا تھا اور جن کا سررا ہم بھی کھی ن فالب آئے جن کو بنجاب کا حکم ان ان کی سرکو بی کے لیے جینجا تھا اور جن کا رسر را ہم کھی گھی دو تجربر کا راطالوی کا فرر کو رہا ہوں کی جنگوں میں نبولین کی آومودہ کار فوج کے جنرلوں میں تھے ویہ بیٹر کی ونیس میں شوق شھا دت ، امیر کی اطاعت اور اس وقع برمجا ہدین کی صفوں میں شجاعت وجوانم ددی ، شوق شھا دت ، امیر کی اطاعت اور اس وجنگ ، وولوں حالتوں میں اسکام ٹر لویت کی کامل پنروی کے لیسے نو نے نظر آئے ، امن وجنگ ، وولوں حالتوں میں اسکام ٹر لویت کی کامل پنروی کے لیسے نو نے نظر آئے ، جن سے اسلام کی اتبدائی صدیوں کی یا قرآن ہوگئی ۔

(بقیماشیمنوگذشت) طریقه نیج بی کواسلامی کومتول اور طرم الکے قائدین نیصدلی سے فارش و نظر انداز کر رکھا تھا۔ کے د نظر انداز کر رکھا تھا۔ کے دعث الدید الاسلام ) رنجسیت شکھ کی شخومت شال میں کابل اور منوباً و ترقاب میا کے کناروں کک دسیم تی تعضیل کیلیے دکھیے کیا (RANTECT SINGH, SIR LEPEL GRIFFIN) اکفول نے بہندوسان کی شمالی و رخرتی بر صدیدی میں بٹنا وراوراس کے مال منال تھے عملا ایک شجیح اسلامی کو رست فائم کرلی معدود شرعیہ کا با قاعدہ اجرار شہوا المالت ، نظم و انتظام ہر شعصہ میں اسحام اسلامی کا حرف بحوث نفاذ کیا گیا ۔ اس وقت اسٹن نے طویل صدیہ کے بعدان سلم بحومتوں کے درمیان رجن کو سم اسحکام شریعیت اوراسلامی واپین سے میں انگار کی وجرسے سکور انا ندمبری کہرسکتے ہیں ) خلافت راشدہ کا ایک زندد اور عمل نزر دروں ۔

کین افسوس کریٹر ارتائی در انقلاب زیادہ دنوں کہ برداشت نہیں کیا جا سام اور کہ برداشت نہیں کیا جا سام اور کہ بہار گھی وہی جواج اترائے اسلام میں بار ہمیش آیا ہے شخصی وقبا کی جذبات ومفادات نے کر اٹھایا اور دخ خوردہ و شعول جا ہمیت نے اپنی شکست و ذِلّت کا بدلہ لینے کے لیے اس کروں کو بوری طرح استعال کیا (جومفا در ستوں اور سم ورواج کے برساروں میں ہمیشہ سے پئی جاتی ہے ) باس علاقہ میں جو قبائل آبادہ حقے وہ ابھی کہ لینے ذاتی اغراض اور قبائل ہو مرواج کے اس علاقہ میں جو قبائل آبادہ میں کے اثر سے بوری طرح آزاد نرتھے بنیا نی بعض اور وردواران قبائل سلطان محمد خال الی بنیا و کی مرراہی میں اس کے خلاف بغاوت بر کہ کبتہ ہوگئے۔ یہ سلطان محمد خال آباد کی خوال الی بنیا کہ سے بُر باعمد و پیمان کی مواج کے بعد ) اس وعدے برحوالے کیا تھا اوراس لیس سے بُر باعمد و پیمان لیا تھا کہ وہ میاں صدود شرعیہ کا اجرا راورا علا کراتہ اللہ کا فرض انجام میکی اس کے آدمیوں نے شعبہ احتمال کو مسامت میں کے لیے بنیا ورفتے کیا گیا تھا کہ اس کے آدمیوں نے شعبہ احتمال ہو تھا کہ اس کی شال اِنقلابات اور بنا وقول کے اس کے آدمیوں نے شعبہ احتمال ہو تھا کے ان اعمال مجھلین کو مجملے نے وربیا وربیا وقول کے اس کی شال اِنقلابات اور بنا وقول کے اس کی شال اِنقلابات اور کی سے تربیغ کے کہ اس کی شال اِنقلابات اور بنا وقول کے اس کی شال اِنقلابات اور بنا وقول کے اس کی سے تربیغ کے کو اس کی شال اِنقلابات اور کی سے تربیغ کے کو اس کی سے تربیغ کی کو اس کی سے تربیغ کے کو سے تربیغ کے کو اس کی سے تربیغ کی کو اس کی کو اس کی سے تربیغ کی کو اس کی سے تربیغ کے کو اس کی کو کو اس کی کو اس کی کو اس

که ان کی تعداد دویش سوتبانگ کئی ہے، جوسب کے سب نی تخنب ترین، صلیح اور کارگذارافراد تھے اوراس معاشرہ کا عطروجو ہر۔

کی ادیخ میش کل سے بلے گی۔ بعد میں یہ اِت اُبت ہوگئی کہ یہ دراصل ایمنظم سازش تھی جس میں تمام سرداران قبائل ملوث تھے اوروہ لوگ اس میں تشرکیہ تھے جن کو مها جربی مجابی کے ساتھ" انصار کا کر دارادا کر اچہ ہے تھا۔ ایھوں نے اس بورے نظام کو تہ والاکر دیا۔ اس وقت یہ مجابدین اس رمجبور ہوئے کہ کسی دوسری مجد اپنا مرکز وستقر بنائیں اور لینے عظیم تقصد نظام اسلام کے قیام کے لیے از سرنوکوشش کریں جنائے ایمفوں نے نیائن خطیم تقصد نظام اسلام کے قیام کے لیے از سرنوکوششش کریں جنائے ایمفوں نے نیائن خارہ اور دادئ کشمیری طوف کردیا۔ ان کو اس علاقہ کے اُمرا، وسرداروں کی طوف سے میا آنے کی پیش کش کی گئی تھی اور ان کی جمایت کا نورا وعدہ کیا گیا تھا۔

کشمیرکے داستہ ہی میں بالا کوٹ کا (جو وادئ کا غان میں دو طبنہ بہاڑیوں کے دیا ایک بنی کے داستہ ہی میں بالا کوٹ کا (جو وادئ کا غان میں دو طبنہ بہاڑیوں کے دیا ایک بنی کے اخری معرکہ بیش آیا بعض میر فروش سلمانوں نے عنیم کو اس کو نجر بی اور نگ و بیجید پر داستوں برنجالف فوج کی رہنمائی کرکے اس کو بہاں بہنی دیا بحد میں حضرت سیرض کا طبایا شیر شکھ اس فوج کی کمان کر داختا میمیاں آخری معرکہ بیش آیا جس میں حضرت سیرض مولانا شاہ سلمیل صاحب اور مہت سے دوسرے اکا برعلا راور مجا بدو بحیر العقول نمونے مولانا شاہ سلمیل صاحب اور بازی و شجاعت و بسالت کے وہ محیر العقول نمونے دیکھنے میں آئے جو پیشم فلک نے عرص دراز سے نہیں دیکھے تھے بیروا تھند کی کم براس کا کہ میں بیشن آیا ۔

#### مجابدين برطانوي تحومت كيمتعا بليمين

اس واقد کے کچھ عرصہ بعد مصرت سستید صاحب کے صلفار اور دفقار کارنے مولانا ولایت علی عظیم آبادی اوران کے بھائیوں اور بھیوں کی قیادت وا مارت میں آزاد قبائل کے درمیان علاقہ سمانہ میں مجابدین کاسمنبوط مرکز قائم کیا۔ اوراب اس جہادو قرابنی کا رُنْ سكبوں سے مبٹ كرين كى مطنت كاچراغ كل بوج اتفا، أكرندوں كى طوف ہوگيا جو مندوستان پر قالعن ہو يكي عقد اور بياں ان كى اكيب طاقتور اور تقل محومت قائم بوج كا تقل درخ كى يہ تبديلى ان بلندو تقيقى تفاصد كے ساتھ مہماً مبلك بقى جو شروع سے سيد مائد من است درئے، يرتفاصد ان كے ان سكائيب سے تورى طرح ظامرواشكارا بيس ، جو انتفوں نے مبندوستان كے نوابين ، دا مجان اور وسط الشيا كے سلم سررا بان سطنت كے نام كھے تقے ۔

جهاد وقرانی کی بینی مهم ایسے حوادث و مصائب کی داشان بے حس کوش کرآج بھی رونگ کھرے ہونے گئے ہیں۔ میسلسل جگوں اور معرکہ آرائیوں کا سلسلہ تھا جو ترقی خات کی ، اطلاک وجائیداد کی مبطی ، طویل مقدات ، جلا وطنی ، اخراج اورال تحقیق فی تفییش پشتر کسی مقاجر قرون و حلی میں بورپ کی عدالتوں ( ۱۹۸۸ ۱۹۵۷ ۱۵۷۸ ) کے ساتھ مخصوص تھا۔ اگرجا نشاری ، ایشار وقر اِنی اور تبت وجوانم دی کے وہ سارے کا زامے ، جواس ملک کے جماد حربیت اور قری آزادی کی آدرخ زینت اور اس کا سرائی فنی میں ایک بلرہ میں کھے جائیں اور اہل صادق بور (خاندان مولانا ولایت علی خِطیم آبادی ) کے کا زامے اور قر اِنیاں ایک بلرہ میں تو آخر الذکر کا بلرہ نمایاں طور پر بھاری ہوگا۔ کا بلرہ میں تو آخر الذکر کا بلرہ نمایاں طور پر بھاری ہوگا۔ کا

له رخبیت بنگه کی قائم کی بهونی خطیم اطنت برانگرزوں نے ۱۳۵ ۱۵ میں کالی طور پر قبصد کرایا حبس کا مطلب یہ بئے کرصرت ستید صاحب کی شہادت کے کل ۱۸ برس بعد اس لطنت کاچراخ بھی آخری طور پڑل ہوگیا۔

کے تفصیل کے لیے دکیھے" ہندوتان کی پہلی اسلامی تحرکیت از سولانامسعودعالم بدوی اور " سیداح رشہبدٌ از غلام رسول مہر جلد بہارم" جاعت می جرین"

حيرت أنكنز تربتت اورنظيم

جہاد بنظیم جماعت، مالی امداد اور مجابدین کے مرکز ستھانہ کک رضاکاروں کو پہنچانے کے لیے بہار اور نبگال میں کئی خفیہ مرکز تھے جا کہ لیک جہا دیا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے بہار اور نبگال میں کئی خفیہ مرکز تھے جوایک نُخفیہ زبان میں مراسلت کرتے تھے ۔ نہاروں کی تعداد میں وفا دار رضاکار تھے جوامر کے ایک اشارے پر علینے کے لیے تیار تھے اور انگریزی محومت دھمکی اور کی کے ذریع بھی ان کو اس سے باز رکھنے سے قامر تھی ہے

اِسْ تحرکی نے بنگالیوں میں شجاعت و بها دری ، اسلامی جش ، دینی حمیت ، زندگی کی بے وقعتی ، روح سیدگری ، را و خدا میں شہا دت کا شوق ، اِسلامی اتحاد کا جذب اوراسلام اوراسلام کی بے وقعتی ، روح سیدگری ، را و خدا میں شہا دت کا حصلہ اوراصولوں پڑا بت قام اور سلمانوں کی صلحت پر اپنی صلحت کو قربان کر دی تھی اور اس قوم کو (جس کی شدسوار فی سیدگری اور جها دوقال کے میدان میں اس کے کا زامے دنیا نے عرصہ سے نہیں دیکھے تھے ) ایک جنگیجہ اور بہا در قوم نبا دیا بر شرح بیں اوکنیلی کم تھا ہے :

" کمزوراورُ بزدل نبگالی سلمان نونخواری اور جوش مها دمیں افغانیوں سے ر

كم نه تقع "

عقیده کی نخبگی اوردینی وعوت و تربیت کے اثر سے شیطان ان کے اندرجا ماہمیت اورلسانی تہذیبی ایسلی و قومی معسّب پدا کرنے میں کامیاب ند ہوسکا تھا وہ صرف اسلام

له تفضیل کے لیے المانظر ہو ( THE GREAT WHABI CASE ) اور وبلیو ڈبلیو ہنٹر کی کتاب ( OUR INDIAN MUSALMANS )

پر فخر کرتے تھے اوراس کی خدمت، اشاعت وتبینغ، اعمال صائحہ اورا خلاقی عالیہ کوہل معیار سمجھتے تھے .

علائے صادی پُورنے سلمانوں کی نظیم انطام شرعی کے قیام مجاہدین کی ترسیت القیمی عقائد اور اصلاح اعمال واخلاق کا جو عجیب وغریب نظام خائم کیا تھا وہ اپنی وعت واشع کا مستبین کی سیرت واخلاق اور جوش واثیار میں اپنی نظیر آب تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے داخلہ سندسے لے کرس ایٹ ایک کیک اس کی نظیر سندو سیان کی ادشخ مین ہیں مسلمانوں کے داخلہ سندسے لے کرس ایٹ ایک کی اس میں کہتا ہے کہ اس کی کہتا ہے کہ اس کی کہتا ہے کہ میں کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کا سب سے شرا وشمن ڈواکٹر سرولیم میں کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہ

" یہ لوگ شنرلویں کی طرح انتھاک کام کرتے تھے، وہ بے لوٹ و بنفنس لوگ تھے جن کا طرتی زندگی ہرشٹرسے بالاتر تھا اور روپر اور آدمی مینیانے کی اسائی قابلیت رکھتے تھے۔ ان کا کام محض ترکیہ نفس اور اصلاح مدہب تھا "

"میرے لیے امکن ہے کہ میں عزت وظمت کے اندیان کا وَکِ کروں، ان میں سے اکثر نہایت مقدس وسنعد نوجوانوں کی طرح زندگی شروع کرتے تھے ان میں سے بہت سے انتیزک مدیہ ب کے لیے اپنی جانبیشانی اور جوش قائم رکھتے "

إنتىٰب كيے ہوئے آدميوں ميں ايشخص كوكمڙے جانے كاخوف و نسطرُهُ شناخت ہوجانا ، إنعام كالالىج اپنے رمنہاؤں اور مبشواؤں كے خلاف آردہ نركرسكا يُں

اِسْنْطِیم کی وسعت اورجاعت کی اعلی سیرت کی تعلّق نبگال کے اس وقت کھے کمشنر لولیس کی شہادت کافی ہے کہ :

" إس جماعت كے ايك ايك بتغ كے بُرواتى اُسَى خرار ميراُن ميں آئيں ميں محل مساوات ہے۔ ہرائي ووسرے كے كام كوانيا ذاتى كام سمجھائے اور صيبت كے وقت كرى جائى كى مدد ميں اس كوئسى بات سے عُذر منيں ہوا " له ا

بہال کمکر الآخر ۱۸۵۶ کی وہ جنگ آزادی بیش آئی رحب کو برطانوی محوست فی میسال کمکر الآخر ۱۸۵۶ کی وہ جنگ آزادی بیش آئی رحب کو برطانوی محوست نے ۱۸۵۶ کے غدر کے نام ہے شہور کیا اس کی قیادت اصلا سمانوں کے ہم تاریخی اس اور اس میں جاعت مجاہدین کے بیچے کھیے افراد ہم قارانہ ہم تھا۔ اور برادران وطن بھی اس میں نزر کیے بیچے میں وجب طوالت میں نزر کیے بیکو شب شن جم کے نام میں باکھنے میں مسلمان ہوئے انگوزوں کے نام دیں با کھنے میں میں اور اس کے قائدین بالحصوص سلمان سخت مضائب کا شبکار ہوئے انگوزوں نے انگوزوں کے ان کے اندار مک پر نے ان کے ان کی اور بربر بیت رواد کھی ۔ بالآخرانگورزوں کا اقتداد مک پر

له "مسلمان بند" واکٹر منبطرخطوط شؤ مورخو ۱۳ مئی شامیکند و یک میکلید کله "مسلماند و یک میکلید کله اس میلید کله اس میدو جدر کے قائدوں میں جزل نجت خاں (سپدسالارعام) اورمولاً ایاقت علی الدا آدی کانعلق سیدها حد بر منظر نے اعتراف کیا کہ کہ کانعلق سیدها حد میں میکی ہے جہ کہ کاروی کام کر دہمی تیں۔ کہ کے کہ کہ ۱۸۵ کے غدد میں سیدها حد ہی کہ کی کی کے کہا جہا دکی بچھ کے جب کاراں کام کر دہمی تیں۔

پرری طرح فائم ادر شخیم ہوگیا. <sup>ن</sup>ه مرطانوی حکومت کی نتھا می کارروائی اور جباعت کی بے نبطیر استقا برطانوی حکومت کی نتھا می کارروائی اور جباعت کی بے نبطیر استقا

۱۹۵۱ و کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد بھی مجاہدین نے محوست برطانیہ کو خلاف اپنی بقہ و خبد زصوف جاری رکھی ملکہ تیز کردی ، اس کا اخدازہ سرولیم بہٹر کے ان بیا ت سے ہوسکتا ہے کہ " ان مجاہدین کے خلاف سے درست برطانیہ کو بعض او فات اپنی لوپر فوجی طاقت سے کام لینا پڑا بعض جنگی کا دروائیوں میں بے قاعدہ مددگاروں اور پولیس کے علاوہ ساٹھ مباریا قاعدہ ب یہ تھے بعض دنوں میں بنجاب کی جھاؤئیاں اس طرح فوجو سے خالی ہوگئیں کہ محوست بنجاب کو مباول کا ایک و شد واکسائے کے کمیپ سے شعار لینا بیا بعض مرسرا نگویزی فوج کو کیسیا ہونا پڑا اور محوست بنجاب اس کو واپس گلالینے پر اضی ہوگئی اور مہندو شان کے مد ہم محبول نو کا کہ مہم ختم ہوگئی اور مہندو شان کے مد ہم محبول نو کا کہ سے خلاف کے مد ہم محبول نو کا کہ سے اس کو واپس کرسے کا مد ہم محبول نو کا کہ ایک میں نیزباری اور آئیکستان میں بڑی سے کو سے کا میں میں نیزباری اور آئیکستان میں بڑی سے خت سے بجداد ہد شخصی ۔ اس نے اپنا پی خصد مہندو شان کے ان رؤ سالی روشالی میں نیالی روشالی روشالی

یرا آراجی کا کچو نختی تعلق مرحد کے مرکز ستھانہ یا اس تحرکیہ سے ابت ہوا، اوران آت اِنتا) لینے کے جوش میں اس نے قانون بالائے طاق رکھ دیا ۱۸۶۴ء میں اس نے الا کی علی

له منفسیل کے لیے دیجھیے ہے عنے کی کتاب ہندوشانی سلان باب ہندوشان کی جبگائیا ہی میں سلمانوں کا جنسے (نسفیہ ۱۵ تاصفیہ ۱۷۶

له تفهيل كي ليه ملاخله بو، "بندوستاني سلان" از واكثر منظر

صاحب غطيم آبادی ،ان کے بھائی مولانا احد الله صاحب، رئیس تم پنغطیم آباد، ان کے کی عزیر و لاناعبد الرحیم صاحب صادق پوری ، مولوی محر حضا نیسری ، رئیس تھا نیسر، محمد شفیع شوداگر درئیس لاہوراوران کے معض کا زیدوں پر سازش کا متصدر میلایا ۔

ان میں سی*ے مولاً ایجیٰی علی صاحب طیم آ*ادی ہولوی *عبدالرحیم صاحب* دق پوری اورمولوی تحریح بفرصاحب تھانمیسری اوران کے معبض رفیقوں کو انبال جیل میں رکھا۔ یہ قیدی سرور بُستی کی ایسی حالت میں تنے که انگرنیماشائی اس کو دکیھ کرحیران رہ جائے . خاصطور رِبولاً الحِيْعِ عِي صاحب مرا ياجذب وشوق نظر آتے تھے، ويشهور صابي بحضرت تبيين كي رُاعی لطف لے لے کرٹریضتے جس میں انفوں نے بچانسی کے نختہ برچڑ بیضے وقت کہا تھا ، کہ م جنب میں اسلام کی حالت میں اراجاؤں تومجھے اس کی ذرایر وانہیں کد میری مُوت کس كروث يربه ويرامني ١٨٦٨ وكو أكوزسيشن بج نيه ايك مجمع عظيم كيرسا سنرزل يُرُت كالحمشنايا اور فرط غصنب مين آخرمين بيرالفا ظريك كثر مين تمركو بجانسي برلنكتا هُوا ديكيوكر بست خوش ہول گا " مولا ایجلی علی صاحب اس فیصلہ کوشن کر ایسے نوش ہوئے گویا اُنکو دِل مُراد مِل کئی بمولوی مخرج عفرصاحب اپنی کتاب کالایانی میں مکھتے ہیں کہ مجر کولنے کٹ وقت كىكىفىيت خوب يادئب كرمين استحمر بحيانسى كوشن كراليبا خوش مجوا كرشا يرسف أقليم كى ملطنت طبغے سے بھى اس قدر مسرور نہ ہواً" يہ بات ان لوگوں كے ليے جوايان كى توت اورشهادت كفسيلت كعلم سع ليسهره تصداليسى أفابل فهمتفى كم أتحزيكيان لوليس پارسن سے رحب نے ان طلوسوں ریناص طور زیلام دھائے تھے ) شر ما گیا اوراس نے موقوی محد عفرصا حب تضانيسري سے بو بي اكر تم كو كيانسالى كائكم ولائية تم كورونا بيا بيتے تم كس

له الهورمين رائي شفيع ك ام سے اب على الاكلى كے قريب ايك محلم موجود ہے۔

واسط آنا بشّاش سُه ؛ مولوی محرص فرصاحب تھانیسری نے جواب دیا کہ شہادت کی اُسے دیسے اور مراس سے ااکشنا ہو'؛

میر مضارت انباله جیل کے بھالنی کھر میں رکھ دیئے گئے رہاں بحرات انگریزمرد و عورت تماشا دکھنے اوران کی ذرّت وصیبت سے اپنا دل خوش کرنے آتے ایک جگھا گگا رہائیوں ورسے عام بھالنی بانے والوں کے برخلاف ان کوشا داں و فرحاں با کر یہ ویون از کرین تصویر جریت بن جائے سبب دریا فت کرنے بران کو بھی وہی جواب متما جوائے برقوم بارسن کو دیا گیا تھا بجب یہ جرحا انگریزوں میں بھیلا اوران کو معلوم جواکہ یہ دیوانے بھی یا بیات کے بیال اوران کو معلوم جواکہ یہ دیوانے بھی یا بیال سے بیال اوران کو معلوم جواکہ یہ دیوانے بھی اوران کو معلوم جواکہ یہ دیوانے بھی اوران کو معلوم جواکہ یہ دیوانے بھی اس سے بیال س

کشاد در دل سبختے میں اس کو شہادت نہیں موت ان کی نظرمیں

له ملاخطه برو كالا ياني ازمولوى محد معفرصاحب تصاغيسرى -

اوربولانا عبدالرحيم صاحب صادقوري ١٨ برس اس كاليه بإني ميں جلاوطن ره كر را مجوئے اور مبندوشان وامس مير كيليه

ا ۱۹۲۷ء کی میں صورتحال قائم رہی اس کے بعد آزادی کا دور آیا اور تیتی عظم دوستوں باکستان اور ہندوستان میں توسیم ہوگیا۔ باکستان کے حصہ میں جو ملک آیا اس ہیں وہ سب علاقے تھے جن کو اس اصلاح وجها دی تحرکے ہیں اولیت دی گئی تھی اور وہ شروع سب علاقے تھے جن کو اس اصلاح وجها دی تحرکے ہیں اولیت دی گئی تھی اور وہ شروع سب اگرچہ آج اس آولین خاکہ اور اس موجود و تصویر میں شرا فرق ہے ۔ سیدصاحب کے میش نظر سوعظیم اور اعلی مقاصد تھے اور جس کے لیے اکھوں نے زندگی جودعوت دی اور بالا خراس پر اپنی جان قربان کردی ، وہ اس کر دار سے بہت مختلف نے جب کا نظارہ اس ملک کے سیاسی ، انتظامی اور اخلاقی اللیجے پر دُنیا نے دیکھا ہے۔

#### إمكانى تدبيراورمناسب يحمت عجملي

سیدهاس نیاس وقت جوسیا ہی اور جنگی نصور بندی کی، اس سے زیادہ ہمتر منصور بندی کی اس سے زیادہ ہمتر منصور بندی کا کم از کم اس دور میں اس پیچید واوزاز کے صورت حال میں تصور بھی نہیں کیا جاسکا ، اس نصور برازی میں ان کی سلامت طبع ، دُورا ندیشی اور لجسیرت کا اندازہ جوٹ اسی تخص کو ہوسکتا ہے جواس کے ارتجی لیوم نظر اوران تجربات سے آگاہ ہوجن کی وجہ سے ان اقدا ات پروہ مجبور ہوئے نیز اس نے سیاسی ، ساجی مجسکری صورت حال کا بوری گدائی اور تعفیل کے ساتھ جائزہ لیا ہوجوانیسویں صدی کے اوائل میں مہیں بندو سان میں نظر آتی تعفیل کے ساتھ جائزہ لیا ہوجوانیسویں صدی کے اوائل میں مہیں بندو سان میں نظر آتی ب

له تفهيل كريك طلانطه بوكالا إنى إلى تواريخ عجيب انسولوي محد حفوصات تعاليسري. مطبوع صوفي ربين بالمصادقيور. مطبوع صوفي ربين بارا الدين نجاب اودالدر المشوري تراجم الم صادقيور.

وناكامى كاميى بيمانيا" بيروميش بهم إني سامن وكليس كة توجيس اسلامى أرتخ ميس يجم، وعوت وغريت الواب سيمحروم جوابرت كا وعوت وغريت اوروش الواب سيمحروم جوابرت كا وعوت وغريت اوروش الواب سيمحروم جوابرت و اس ليه كراسلام مين معامله كاسارا أنحسار شن تيت ، انتهائي انساني كوسشش ، صدق و افلاص اورابني امكاني مذكك مفيد اوركامياب طراقية كاركو إنتخاب بريئ نه كمن شائج الماله ي كاميابيول اورادي فوائديد ا

موسنول میں کتنے ہی ایستیخس ہیں کہ جواقرارا تھوں نے ضداسے کیا تھا اس کو سے گر دکھایا تو ان میں معبن لیسے ہیں جو اپنے اور دھن لیسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انتھوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مَدَوُّوا مَا عَاهَدُوْ اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَلَى عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَنْتَظِرُ فَعَلَى فَعَلَ

مولاناغلام رسول تمر مرحوم نے اس تحرکی اور جدوج، ریتب مرکزت ہو کے نی کاب سیداحد شہید میں کمناصیح کھوائے:

" ارتیخ بهندوپاک پیر جب عهد کوسلانون کا دور روال که اجائیه براسی کا ایک باب یه ملکن کیا کوئی تی پنداوری شناس انسان س باعتران مین مامل کرے گا کوسلانوں کے عهد عروج وا قبال کا بھی کوئی جسہ اصولًا اس سے زیادہ شانداریا زیادہ قابل فخر نہیں ہوسکتا بھی وفیصلہ کا جسا تائج برنہیں بلکہ عزم جاد، بہت عمل اور اوبتی میں کمال استقامت پر ہوائے ہوگا کے کہ کہ سکتا ہے کہ کمال غربیت اور کمال بہت واستقامت کی الیے شالیں بھارے عهد عودج کی داشانوں میں جل کھی ہیں بھن میں مقصود نصب العين، دين اورصرف دين را هو ؟ له

## تجديد وابيما كي يغطيم كازله عاورانقلابي إصلاحات

تیدصاحث کے غطیم کا زاموں میں سے ایک بڑا کا زامریہ نے کہ جاد فی بیل اللہ کے اہم رکن کو اکھوں نے زندہ کیا جوا کی طویل عرصہ کررجائے کی وجرسے سروک اور ناوالی عمل مجھاجائے لگا تھا ، اس کے نقوش و آثار صرف قرآن و صربیت ، بیبرت اوران مجا ہر بی لین کی اریخ میں باقی رہ گئے جوم و نا اندر کے کلمہ کو بلند کرنے اور دین تی کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرتے تھے ، کوئی دنیا وی غرض ملک و مال ، حکومت وسلطنت یا خاندان و اولاد کے لیے کوئی انتظام اور بندوبست ان کے بیش نظر ہرکز نہیں ہوتا تھا ، سلاطین اسلام نے یا اس کوئی انتظام اور بہوس و ملک گیری کے لیے غلط طور پر استعمال کیا تھا یا ہر بے فریف کو این افرانداز کر دیا تھا ، اصحاب دعوت و اصلاح بھی اپنی شغولیت یا اس پر قدرت نے رکھنے کی وجرسے اس سے قام ورہے ۔ دو ہری طرف سلمان جماد کی اہمیت و فضیلت کو نظرین اور میں کیا جائے گئا تھا ،

اسلام کے اس کر عظیم کے ساتھ اس بے اعتمانی فیے عالم اسلام کوبہت شدید

له ستيرا مرشيد ملا مطبوعتين غلام على ايد منزلا بور -

لله مولانا اسلعبل شهید نے جوستید صاحب کے دست راست اور گویا ترجان اور وزیر تھے علمار و فریر تھے علمار کے خرکیل تی علمار و مشائخ کے امرا کی کم توب میں یہ الفاظ لکھے ہیں: "جہادی اسمیت آج علما کے خرد کیل تی بھی اِق نہس ردگئی ہے جب والنفاس کی اسمیت ہے ۔

نقصان بنیا یا ناخلترس و بیضمیراور کمتر درجه کے لوگ قدرتاً جری و بیاک ہوگئے اسلام اورسلمانوں کی شوکت مجروح ہوئی اور وہ سلمان چفوں نے طویل صدیوں کمساس ملک پر سکمانوں کی اور اس کی پاسبانی کا فرلفند انجام دیا ، لینے ہی ملک میں غریب الدیار اور ذالیل و المان کی اور اس کی پاسبانی کا فرلفند ان کی سحدیں نے کتھ منگ الله جا تیں ، ان کی حرمت واموس سے سلا جا اور ان کی عزیت ناک میں ملائی جاتی ، آنمفرت سی اللہ علیہ وسلم کی پر بیشیکوئی ان کے المل حسب حال تھی .

اگرتم جهاد کرناترک کردوگے توالنتوعالیٰ تم ریزدت سلط کرےگا اوراس کوہاں وقت مک دُور نہ کرےگا جب بمتم لینے دین بیروالیس نہ آجاؤگے۔

إذا تركتم الجهاد سلط الله عليكم دلاً، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم له

بدا عالم اسلام بالخصوص اس كوه مصلے جوخلافت عثمانيد كے مركز سے زيادہ دُور رئے، اِس ذلّت آميز اور شرمناك صورت عال سے دوجار تھے۔

جهاد کی ضرورت والبمیت پرخودسیدصاحب نے جوارشادات صراطِ ستقیم میں وگا پس ان کامطالعداس بسلمیں کافی ہوگا۔ اس میں ایک حکمہ وہ کھتے ہیں:

" آسانی برکتوں کے نزول کے سلسلومیں (جو فریضۂ جاد کے تیام سے دالبتہ ہیں) روم و ترکی سے ہندوشان کا مقابلہ کرکے دیکھ اوسال کول المال کا اسلامیں کا موالے بال کا المالے کے میں بہندوشان جس کا طراح سر انگریزی اقتدار میں) دارالحرب بن جیکائے اس کا مقابلہ دوسوئین سورس میلے کے بہندوشان سے کرو۔

سمانی برکتوں کا کیاحال تھا اوراولیائے عظام اورعلائے کرام کی تنی ٹری تعدادیائی جاتی تھی" له

اہ " صراطر سبقیم" باب دوم فضل جہارم افا دُہ بنجم اس کا تبویہ میں بہوری کے تھیدؤ کے اس کا تبویہ جو جہا ہدین کی انگلام اور اولا اخرم علی بلہوری کے تھیدؤ جہا دیں سب بلت ہیں کی انگل میں موس کا کلام اور اولا اخرم علی بلہوری کے تھیدؤ جہا دیں کی انگل صفوں میں میں اولائی کے آغاز کے وقت بڑھا جا انتھا ۔ سید صام اللم بہی کے فائدان کے ایک فور فنشی سید عبد الزاق کلامی مرحم نے" فقوح الشام" موسوم مسمام اللم المسمور کو کشور پریس کھنو) کے نام سے غزوات اسلام پر ایک شاہ نامہ تیا رکیا تھا، جو چہیں ہزار اشعار پریستی کھوانوں اور عام سلمانوں اشعار پریستی کھوانوں اور عام سلمانوں میں باقا عدہ مرجعی جاتی تھی اور سب بیٹھی کو اس کو سفتے تھے ۔ یہ سب اسی دعوت وجہاد کا نیتے تھا جس کا پرچے سیدماحث نے بلند کیا اور اس کے نیتے میں پر نصا قائم ہوئی .

جهادوشهادت کایدنشه لوگوں پرایسا طاری جُوا کر معض اوّقات چاہنے والا باپ پنے جوان بنٹے کو معرکہ کارزار میں شہید بہونے کے لیے بیٹی کرا جیسا کہ نواب فرزند علی رئیس فازیپورنے اپنے بیٹے امجد کویے کہ کر بیٹیں کیا "میں چاہتا ہُوں کہ ذبیح النسلمعیل کی طرح اس کے بھی گلے پرائند کی راہ میں مُیری جیائے۔ نوجوانوں میں قرعہ اندازی ہوتی اور والدین اپنے اس لڑکے کو طامت کرتے جو بیٹیے رہ جاتا ۔ ڈواکٹر بزشر کھتا ہے کہ:

"کوئی و افجی اپ لینے کسی عرمعولی دیندار بیٹے کے متعلق نہیں کہر سکتا تھا کہ وہ (جہا دکے لیے) اس کے گھرسے کب غائب ہوجائے گا

اُن کا دُومراطِ اکارامراسلام کے نظام اورت اورمنصب امامت کا اسیار ہے یہ بھی اسلام کا وہ رکن ہے جس کوسلان طویل عرصہ سے بھیڈر بیٹھے تھے اوراس کی وجہ سے بھی اسلام کا وہ رکن ہے جس کا کوئی گلہ بان اورمی فظ وہا اوران کی تنہیت بھیر بحریوں کے ایک ریڈر کی طرح ہوگئی تھی، حسن کا کوئی گلہ بان اورمی فظ وہا بسیان نہ ہو حالانکہ اسلام نے اس نوع کی زندگی کو جاہیت سے بعیر کیا ہے اوراس کو سخت اپنین سے بعیر کیا ہے اوراس کو سخت اپنین بیا اس حال پر زندہ رہنے اورم سے خروار کیا ہے اوراس کو سخت اپنین ہو اس خطیم سنت اور رکن اسلام کے الحری کا شرفتوں اس حال میں گزرے کہ ان کا کوئی اس جا وس سے اس خطیم سنت کے جسم میں آیا اورسہ سے بیلے اسی نے اس مرکس سنت کو اس وقت از مرزوزندہ کیا جب عالم اسلام کے اکرم حسوں میں ارزخ کے ایک طویل دورک اس رکوئی عمل پرانظر نزارہ تھا ۔

اگراسلام کے ان دوغطیم الشان ارکان کے زندہ و آبندہ کرنے کے علاوہ سید شک کا اور کوئی کارنامہ نہ ہوا اور اعفوں نے سلمانوں کی ٹبگاہ میں ان کا اعتبار و وفار کجال کرنے

له انظرزى يحومت اورانظريه صنعت سيدها حث كي جماعت كولوك واسي طرح يادكرت إلى.

اوران کومحبوب ومغوب بنا دینے کے سوا اور کوئی خدیرت انجام مز دی ہوتی تویہان کے فخر وخطمت کے لیے کافی تھا ہیکن اس کے علاوہ بھی اعضوں نے ہبلت سی ما قابل واموشلور گران قدرخدمات انجام دی میں بشلاً ہندوشان میں فریفیڈیج کا احیا جومتروک ہوتا جا ر با تنا اور بجری سفر کے نطات اور راہ کی بدامنی کوئبنیا دنیا کرعلمی فیقتی طور پراس کو ساقط كرنے كى كوشش بارى تقى -اس موقع برسيدصاحثِ كى وة لقرير پرهينى كانى بے جانفوں نے شوال ۱۲۳۷ ھ میں سفرحج تمروع کرتے وقت ضبع رائے بربلی دلئو میں فرائی تھی : " جناب اللى مين مين نے اہل سند کے ليے مبت دُعار کی کواللی مندشا سے تیرے کعبد کی راہ سدو دیے۔ ہزاروں مالدارصاحب زکوۃ مرکئے، اور نفس وشيطان كي به كانے سے كدرات ميں اس نهيں سے سجے سے حروم ادر نېرارول صاحب ثروت اب جيتے بين اوراسي وسوسه سي نهيس جاتے ہیں بسوابنی دہمت سے ایسا راستہ کھول دے کہ حوارادہ کرہے ہے دغیفہ چلاجائے اوراس نعمت عظلی سے محروم ندرہے بمیری یہ دُعا اِسْ اِت اِک نے ستجاب کی اورارشاد ہوا کہ حج سے آنے کے بعدیہ داستھالی العموم کھول دیں گے سوانشا اِلتد وسلمان بھانی نرندہ رہیں گے وہ بیرحال مجیشیزخو دیجیاں گئے گلہ إسى طرح نكاح بيوكال حواس زمانه ميس خست معيوب مجها حباً ، اوراً كركو في اسكي برأت كرانحا تواس كامتفاطع كياجا أيا اس كوخاندان سيه ال*ك كر*دياجا أتحا. شرفا را در<del>عا</del>لى

له دکیجئے سیرت سیداحد شہیدٌ حصداق ل عنوان تنج کی عدم فرضیت کا فیتنه " ش<sup>یم کا</sup> نیز" فرخیمُ جج کی مهندوستانی تجدید ص<u>افح ا</u>

لله "سيرت سيداحدشيد" حصاول مايع بواله وفائع احدى معلنة

نسب فاندانوں سے اس کارواج جا ارباتھا یہ اِت در مہل جو متنا پیدا ہوگئی تھی بہاں
میں ہندووں کے اٹر سے جن کے ہاں ہیوہ کا نکاح قطعی طور پر منوع تھا پیدا ہوگئی تھی بہاں
سک کہ بعض علار نے اس جا ہلی فعل کی ہما سے میں رسائل کم کھنے ہے سید صاحب کی کوشش
سے یہ اِت ہمیشہ کے لیختم ہوگئی اور نکاح بیوگان کا رواج طربگیا اور اس مطلوم طبقہ نے جو
مسلمانوں کے نباروں گھروں میں زندہ ورگور ہو رہا تھا، ٹربعیت وسنت کے سایہ میں نئی
زندگی ہائی۔ اس وقت کے ایک عالم شاع حسن نے اپنے قصید و میں جو لطور تہنیت سید ہیں۔
کے سفر جے سے وابسی پر کہا تھا لینے مندرج دیل اشعار میں اس انقلاب حال کی طرف اشار میں کیا ہے ۔

له تفصیل کے لیے الاخطر ہو عنوان میو مانکاح " ما ۲۴۹ سیرت سید مرشہید

اور شعبُه احتساب وقضاً قائم ہُوا، صدو دِثر عِينا فدكي گنيں، امرا لمعروف اور نهي عن المنكر اور وعوت اور نهي عن المنكر اور وعوت الدائم الله الله عن الل

ایم برا انقلاب وہموی دنی فضائقی جواس دعوت وتحرکی کے اثر،ام مجاعت اوراس کے بافدا وصاحب علم و آثیر رفقار کے دوروں اوروغط وارشادسے سارے بندرت میں کھیں گئی تھی اور زرگیوں کا رُخ غفلت و بے دنی سے دنیداری اور فدایت کی طرف بھر گیا تھا اور ایک نئی دنی اِصلاحی تعلیمی تحرک بورٹ مک میں بیدا ہو کئی تھی. مرکو الصدر شام حسن اس انقلاب حال کا ذکر کرتے ہوئے فواتے ہیں مہ

جس طرف دیمصے تعمیر ساجد ہے گا ہے۔ ہراک خص کی ختیق رسائل نیظر

آتی ہرست سے بُ بابک بُوذن کے صُد حب کو سند سے بی کہا ہے کہ اللہ اکبر

اس قد عصر میں تیرے ہوئی افرانمانہ الکھوں تیا دیمنے ملک میں جو ٹیے نبر

قطع بدعات ہوئی فیض سے تیر لیجی ہندیں ہرب کے گھ کئیں صد ہا کمیسر

دیکھیے جس کو سو کر کہ نے کلام اللہ او یہ ایری بنیسے لاکھوں کے آتی کی اس میں ہوئی وہی ہوئی وہی ہوئی کی ایک بواسی جاگئی کے دوائر وہی ہوئی وہی ہوئی کی ایک بواسی جاگئی کے دوائر وہ سے دینداری کی ایک بواسی جاگئی کے کہائے میں جب دینداری کی ایک بواسی جاگئی کے کہائے کے زمائے قیام میں جب دینداری کی ایک بواسی جاگئی کے کہائے کے زمائے قیام میں جب دینداری کی ایک بواسی جاگئی کے کہائے کے زمائے قیام میں جب دینداری کی ایک بواسی جاگئی کے کہائے تی موقوف بھوئی ، بھال کہ کہ کہ دکا دار دوں نے سرکا داگو نری میں عدند خواسی کے کہائے کے زمائے قیام میں جب دینداری کی ایک بواسی جاگئی

له تفصیل کے لیے دکھیے جب ایمان کی بهارا کی عنوان منظام قضا واحساب کا قیام منظا کله لپراتھیدہ سیرت سیار محرش شید حصاول، اور سیار حمد شیدً از غلام رسول بمرس و کھیاہ اسکائے

کدسرکاری صول معاف کیاجائے، جب سے ایک بزرگ اپنے قافلہ کے ساتھ اس شہر میں گئے

ہیں، شہراور دیہات کے تمام سلمان اُن کے مرید ہوئے اور ہرروز ہوتے جاتے ہیں اعوں
نے تمام نشہ آور جیزوں سے تو ہر کی ہے اب کوئی ہماری دکانوں کو ہو کر تنہیں کتا ہی شرق کی ترق کی ترویج ہوئی، بے بردگی کا انسداد ہوا، شرک و برعت کے نشانات ہفنے لگے اور ان کی جگہ سنت و شریعیت کے نشانات نے لی، شکال و آسام میں تبلیغ اسلام واصلاح کی ایک و جا سنت و شریعیت کے نشانات نے لی۔ اس موقع برصاحب مخزن کا پیشعر آبال صب جال تھا
اور بخبرت کو گاسلام قبول کرنے لگے۔ اس موقع برصاحب مخزن کا پیشعر آبال صب جال تھا
نوافع ہوئے کہ پیشعر صوف کلکتہ ہی برصادق نہیں آنا، اس عہد کے بورے ہند شان

# همر گیراور دُوررسس اثرات

اس نے اس نے اس اس نے اسلام مال ، کتاب و متوت کے اثرات ٹرے مہم گیر اور دُوررس تھے ، اس نے اصلام مال ، کتاب وسنت کی طون رعم ع ، اتباع ٹر بویت واعلائے کا ہم اللہ کا جوصور بھون کا تھا ، اس کے اثر سے ملک کے ختیف کوشوں میں نئی کی اصلامی تحریکیں اور دینی کو ششیں ٹروع ہوئیں جوئیں جھوں نے اپنی اپنی جگہ مفید کام انجام ویا اور سلمانوں میں نئی نئی بیداری پیدا بھوئی ، مشرقی بنگال میں نثار علی (عرف میٹیومیاں ) کی اصلاحی تحریک ترصغیری جماعت اہل مدیث ، صاد قبور ٹرنیہ کامرکز جہاد و تربیت ، امر تسرکا غزنوی خاندان اور اس کی علیمی بینی کو ششیں ، واز جلوم ویو بند و سطار بھوم ہما زئی اورائے طرز کے صداع و بی مدارس جواس ترصغیر منہ و ستان کے طول وعوض میں جھیلے جوئے میں سلفی ہملک مدارس وجامعات اور نہ وہ العلی ایکھنٹو کا علی کی جربیل تنہی کے کہائے کا علی و دینی مرکز سب نے کم وبشی اسی ایک چراخ سے روشنی عال کی جربیل تنہی کے کہائے

نون گرادراشک سحرگاهی سے جلایا گیاتھا اور میں کو ایک مردر دویش نے میس کو خدانے آنداز خسوان نخشے تھے ، نیز آندھی میں بھی فروزاں دکھا تھا ۔ کی جرافیست درین خانہ کدا زیر توال کی جرافیست درین خانہ کہا زیر توال مرکب می نگوم انجینے شخست اند منعر فی صفتہ فین کامعاندا نہ اور نجیز دیسے دارانہ رویتہ

اس خطمت وشہرت کے باوجو دجو سیصاحب کو اپنے زمانہ میں اوراس کے بعد قالل ہوئی اوران کے اب اصلاحی وانقلابی کا زاموں کی موجودگی میں جو کچھی صدیوں سے کم کسی مصلح اور داعی کی ایر نح میں جلتے ہیں ، جزم و و توق کے ساتھ کہاجا سکتا ہے کہ لورپ میں (پنجیم باسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذائے سنتی کرکے) کسٹی ضیبت اور دعوت پر کھھنے میں اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا گیا جنت سیدا سے دشہید اور ان کی کو کھی کے برکھنے میں دائی گئے ہے۔
برکھنے میں اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا گیا جنت سیدا سے دشہید اور ان کی کو کھی کے بارے میں داگیا ہے لیے

السامعلوم ہتوالئے كر لكھنے والوں نے اس سلسار میں طریصنے اور محنت كرنيكي بالكل

له شایداس موقع پر اخر اظری کوین یا گزرے که بار به ی صدی بهجری کے نصف آخر کے شہو عرب صلح اور دائ توحید شیخ محد بن عبدالوہ ب نجدی (ولادت ۱۱۱۹ه م ۱۰۲۱ه ) کا معاملا آل بارے بین سیدصاحب سے کچ کفتف نہیں بکہ فرطا ہوائے بلکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیخ کے متعلق جو کچھ کھنا اور کہا گیائے وہ عربی ترکی اور شرقی زبانوں میں ہے اور زیادہ ترسلانوں کے قلم سے ہے ، مغرب کے فصلا بائے ان کے خلاف کوئی خاص میم نہیں چلائی ، جمان کم مخرب کے اہل قلم کا تعلق ہے ۔ انعموں نے سیدصاحب کے بارسے میں جو معاندانے اور فیرو در دارانہ طرز اختیار کیا اس کی نظر ملئی تشکیل ہے۔ ضرورت منیس تھی یا اعفول نے سنی سنائی ہاتوں پراعتما دکیا، یا اریخ نولیسی سے زیادہ ایسے ساز سے کام لیا ۔

یورپ میں نشاہ آبند کے بعد حریت کر ہمتیقت وصداقت کی ملاش اورعلم تحقیق کا جو دور تروع مجوات اور مدہبی تعصبات، اورام بہتی اور بلا تحقیق کہیں بات کو مان کیفنے اور اس کو رُشتے رہنے کے ضلاف جو نوز زیر جنگ لڑی گئی تھی اور جب نے نے ضلاف جو نوز زیر جنگ لڑی گئی تھی اور جس نے نہ جرف یورپ کو بلکہ ساری دنیا کو فائد ہ بہنچا یا۔ اس سے توقع تھی کہ سی علمی قاریخی موضوع برقل اُنٹی نے اُنٹی نے اُنٹی میں اصل محرک مذہبی غیا دیا ہے۔ اس اس افراض نہیں ہوں گی بلکہ حقیقت کی محلف کا لاش اور طالب علمانہ جبتی ہوگی اور کہ سے کہ انیسویں صدی کے نصف اول کے اہل قلم اور صنفین اور طالب علمانہ جو انسان کی ورائ وطلی اور جو بھی اور جو انسان کے ان سے نیاز دور فضلار نے دیا جم بھوں نے جنگ صلیبی کے سایہ میں برورش بائی تھی اور جو حقائی سے نواز دور خدا اس سے خلوں تھے۔

لیکن کیا کیا جائے کہ انسانی زندگی تضاد کا ایک عجبیب وغریب مرقع ہے اور ُدنیا میں وہ بہت کچھ دیکھنا اور مانا پڑتا ہے جس کے بیش آنے کی کوئی توقع اور جواز نہیں ہوا۔

## معروف زندگی محفوظ ماریخ

سیدا حمد شهیر العن بیلی کی کوئی افسانوشی خسیت یا ماقبل ارتخ کا کوئی انسانی کوآ نه تقے ، اعفوں نے تیر صوبی صدی کے اوائل اورا ٹھارویں صدی کی آخری و ہائیوں میں فونما یائی ۔ ان کی تعلیم و ترمیت اورا تبدائی مر گرمیوں کا مرکز شالی مہند کا وہ آباد اور مرکزی خطر تھا جو علم وادب تهذیب و تمدّن اور سیاسی اہمیت کے اعتبار سے مہندوشان کا درجاول کا علق تھا، اور جس کو قدیم انگریزی اصطلاح میں صوبہ جاسے تتحدد اگرہ واود دھ کہتے تھے بھران کا

رابطه وملی اور دملی کے شہرہ اُ فاق خازان ولی اللّہی سے فائمر ہُواحبس کے علم و درس کا سکتہ سارے ہندوشان میں مل را تھا ،خو دان کا خاندان اُو دھ کامشہور ومعروف سادات خاندا تضاجو كمرسته كمر ينجيهو برس سينا امورعلمار ومشائح كى بدولت جواس خامذان ميں بيدا يعق رہے اور اپنی خاندانی روایات زا مرانه نزیدگی اور و قار سنجیدگی کی وجرسے قرب وجوار مس جز وإنترام كى نگاه سے دكيھا جا، تھا، ہرؤورميں دلمي كے مغل فرا نروا اس سے اپني عقيدت كل اظهار اوراس كى عالى نبى كا إقراف كرتے رہے اوران سب فارسى مذكرون ميں بوختلف عهدون میں تکھے گئے اس خاندان کے متیا زا فراد کا ذکر ملیا ہے بھیروہ حبگی تربیت ومہار تال ارنے کے لیے وقتی طور سینجل دیویی کے ایک بلند حوصلہ افغانی سردار نواب امیر خال کی فوج میں رضا کارانر خدمات انجام دیتے رہے (حو بعد میں راجیوانہ کی اسلامی ریاست ٹو کمک کے بانی ہوئے ، نواب ممدوح اُن کو طری عزّنت واحترام کی نیکا دسے دیکھتے تقے اور ان سيعقيدت ومحبت كاتعلّق ركھتے تقے۔ نواب اميرخاں كي زندگي اورحا لات بھتي اركي میں ہنیں میں اوران پرشعتہ دکتا ہیں کھی جا جی کہیں ان کو نیڈاروں اوراٹھارویں صدی کے وسط کے محکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا (حبیباکہ انگر نیر مُوزِعین کوغلطفہی ہوئی ہے یا الهنول نے غلطبا نی سے کام لیاہے)

امیرخال کے نشکرسے اواپسی کے بعدان کی طرف علمار وشکنے ، شرفار واُمرارکا ایسا
رجوع ہُوا اورا کفول نے بروانوں کی طرح ان سے بعیت ہونے اوران سے روحانی فائد المطانے کے بیدایسا ہجوم کیا حس کی شال سندوشان میں بہت دُور کس نہیں ملتی، بھیر
انتھوں نے صوبجا بہت محدہ کے کئی دعوتی توبلیغی دور سے کیے جس میں یہ گوراعلاقہ ان پرانسڈ
آیا اور توب واِصلاح اور روْشرک و درعت کی السی تیزروجا پی سی کی شال عرصہ دراز سے
وکھنے میں نہیں اُئی تھی ، بھرا کھول نے ساڑھے سات سوا ومیوں کے ساتھ (حواس زمانہ

کے وسائل کے کافل سے بہت بڑی تعدادتھی) اس شان وشوکت سے جج کیا بحس کی کوئی نظیر منہ ہدوتیاں کے بادشا ہول کی اریخ میں ملتی ہے منعلما ورشائخ کے سوانح و ندکروں میں۔
اپنے وطن رائے بریلی سے لے کرجہاں سے اعفوں نے یسفر شروع کیا تھا، کلکتہ بہ جوان کے خشکی کے سفر کا منہ ہی تھا ، گذگا کے کارے کا یہ ٹوپا علاقہ ایک بئی زندگی سے آشا اورا کیے سئے جوش سے مخدور ہوگیا ، اور پورے کے بورے شہران کے صلفہ ارادت اور دائر ، اصلاح میں خل کے ۔ لہ ہوگئے ۔ لہ

کھروہ مکہ اور مدینہ گئے ،جہاں ان کا ایسا استقبال ہوا جوع صدسے ہی غیر عرب
دنی خصیت کا نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ زانہ تھا ہوں جازمیں و ہست یا و ہیوں کا نام لینا بھی
خطرے کو دعوت دینے اور اپنے کوسٹکوک بنانے کے مرادف تھا، و ہاں ان کے کسی و ہ بی
مبلغ سے طبنے کی کوئی او نی سی شہادت نہیں ملتی ، ان کا وہنی و دہنی ارتقا راس سفر سے پط
اپنے نقط عورج برپہنچ بچکاتھا اور ان کی اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل کی دعوت جوقرآن و
مدیث کے براہ راست مطالعہ برمبنی تھی، مندوستان ہی بیں واضح اور عین بہوکی تھی کے
مدیث کے براہ راست مطالعہ برمبنی تھی، مندوستان ہی بیں واضح اور عین بہوکی تھی کے
وسیع منصوب اور بلند تخیل میں بہدوستان سے لے کر ترکستان ، بلکہ ترکی کم وسیع تھے ،
ایک زبر دست تحریک شروع کی اور آزاد قبائل کے علاقہ کو اپنی اس دعوت وجہ وجہد کا
مرز نبایا ، لینے ستھ سے بندوستان کی شمالی مغربی برحد پہنچنے کے لیے آپ نے ایک عظیم

له تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سیرت سیلهمدشہیں مصداول ملائم، صفحہ ۔ که ملاحظہ ہوستیدصاحب کی خلف تقریروں اور سواعظ کی کمی روزداویں اوران کی علیم محقیقات کامجوعہ حاکم تنقیم جرسلتا کا اور سے کہ ) ج کے سفر سے تین سال قبل مکس و شداول ہو کیا تھا۔

قافلہ کے ساتھ مندوشان، بلوستان اور افغانستان کا جوطویل اور پرشقت سفرکیا، اسکی روئداد آتنی منصبط مفقل اور سیح معلومات برشتل ہے اور اس میں ایک ایک متعام اور ان کے خاصلے، ان کی جغرافیائی و تدنی حالت کا آنا مستند بیان ہوجود ہے جس کی کسی سرکادی دورے کی روئدادیا روز امیجے سے توقع کی جاسکتی ہے جو واس سے اعضوں نے مہدوشان سے رابطہ قائم رکھا، وہ اپنے غزائم اور اقدامت کی اظلاع کشتی مراسلوں کے درایہ مبدوشان کے علما راور بالز لوگوں کو دیتے رہے ، ان دعوتی و سرکاری خطوط کے مجموعے، مبدوشان کے خلہ وارافر اور کا افران اور کا اور افران اور آئی اور افران کی روئدادیکھی جاتی رہی .

ان کی شہادت کے بعد جو ۲۲ نوی قعدہ ۲۴ ۱۱ ھوئی ۱۸۳۱ء کو بالاکوٹ میں بیش آئی۔ ان کے حالات اور ان کی زندگی کے جزئیات لکھنے کا آنا ابتہام کیا گیا ہو شایدی کسی صلح اور قائد کے بارے میں مختلف صدیوں میں کیا گیا ہو، اس سلسلہ میں دو کوششوں کا ذکر کے نامناسب منیں ہوگا۔

ایک وہ کوسٹس جواجهای اور نظم طریقہ بروالی ریاست ٹونک نواب وزیرالدگر کے حکم و تعاون سے شہادت کے میں لعبد ٹونک میں گی تئی جہال ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تقی جو برسول ان کے ساتھ رُہے تھے ، جنگی موقعوں پر شرکی تھے اوران کے شب وروز سے واقعت تھے، انھوں نے اجہاعی طریقے پر لنچیشم دید واقعات اور داتی معلوا قلمبند کرائے ، یر گویاعلمی انداز کا بہلا نظم (اکیڈریک) کام تھا جو انجام پایا ، یولمی وقت طا

له ملاخله ہونسشی ستیر حمیدالدین صاحب کے فارسی خطوط جوانھنوں نے سفر کے دوران ہندوشان کے اعزار اور مغزرین کو لکھے اور حومجہو تُمرخطوط قلمی میر محفوظ ہیں۔

ضخیم طبدول میں ہے جس کا امر قائع احمدی ہے۔

دوسرامتمندترین وخیروسولوی سید عبفر علی نقوی (م ۱۲۸۸ ) کی ب اس تصنیف منظور ته السعدار فی احوال الغزاه والشهدا "ئیے، کتاب کے مصنف قدیم ضلع گورکھپورعال ضلع بستی کے ایک اسورسا دات وعلما کے خاندان کے فرداور جبّد عالم اور فارسی کے انشار برداز تھے، و ذحود محافر حبک پر تھے اور اشکر کے مینیشی کی خدمت اُن کے سیردھی جوان کی گھری واقفیت اور سندمعلومات کی ضامن نہے۔

چوتھا ما خد مولوی محت معنی نمیسی اسیر لوبٹ بلئیرہ محد مقد مرسان ما ۱۸۹۴ کی تھونیت کے جو تھا ما تحدیث سوانے احمدی ہے ہوب نے سیرصاح بھے کے حالات کی اشاعت کی طری خدیت انجام دی۔ یہ اُردو میں مہلی کتاب محقی جو سیرصاح بھی کے حالات میں جھپ کر مبندوشان میں عام ہوئی اور گھر کھر پنجی بھستھ نے سیرصاح بھی کے سیجے اور ٹیر جوش معتبقہ دوہ ۱۸ برس کم کالا پانی رہ کروطن واپس ہوئے تھے ، کے سیجے اور ٹیر جوش معتبقہ دوہ ۱۸ برس کم کالا پانی رہ کروطن واپس ہوئے میے اُنگرزاس جماعت کی ہر جیز کوشک وشید کی انتاج م

ك يه جلدي كتب نعامة ندةة العلمار مي محفوظ مين -

اِحتىباطەسەكىھىگىئى دوراس مىں ارتقىقىتوں كا اظهار نەكىياجاسىكا چېس كا آزادى كے دورمىي طلا اظهار كياجاسكتائىيە -

۵ ۔ اِس موضوع پرسب سے جامع اور کم تنصنیف مولا انقلام رسول تہر مرحوم کی استیاحہ شہدیڈ سے ، یہ چارخیم جلدوں میں ہے ، جن کے شخصات کی مجوعی تعداد اکیا الجانز اوسو اکیس ہے۔ اس کو سیدصاحت کی سیرت اور آپ کی تحریب جہاد و دعوت اور جاعت مجامین اور آپ کی تحریب جہاد و دعوت اور جاعت مجامین اور آپ کے متماز دفعائے کارکے حالات میں ایک انسائیکو سٹی ایک انسائیکو سے ۔ یہ کما لیا ہوسے طبع ہوئی ہے اور کم بی وادبی حلقوں سے خارج تحمین حال کرمیں ہے ۔

راقم سطور نے بھی اس موضوع برایک کتاب سیرت ستیدا سمدشہیڈ کے نام سے کھی ئے، <u>۱۹۳</u>9ء میں یہ کتاب ایک علدمیں جار میں اسٹھ صفحہ میں شائع ہُوئی۔ اس سالا استید سليمان ندويٌ كالكيبليغ اور دل آويز مقدمه تها هجس كاشمار سيدصاحبٌ كي بهترين سُكفته ا دبی تحربروں میں ہے۔ اِس مقدّر بہ سے نوٹرمصنّے کی حب کی عمر اس وقت ۲۴ سال سے زياده مەنقى ئېرى يتمت افزائى بئوئى بىيصنىف كى پەلى كۈششى اوراس كے فلم كامپىلا تمرتھا . كتاب كامهند وستيان كيعلمي ودنيي حلقون مين حبس طرح غيمهمولي طوريراسنقبال مبواراس سے اس بیاس کا اندازہ ہوائے جو مندوشا فی سلمانوں میں موجود تھی۔ ہندوستان کے مخصوص بياسي حالات اوراسلام كرإقتذار وغلبه كمي شوق وآرز وني ان كما مذابسي چنروں کی طلب بیدا کر دی حوان کے اندرخو داعتما دی وخود مشناسی اورایمان ولقیہ کے کے سوئے ہوئے جندبات بیدار کرسکیں بنیانچہ میلا اٹدیشن باعقوں باتفریتم ہوگیا اوراس ك بعدكى أيدشن شائع جوئے، اسى دوران صنف نے اس ميں اضافد اوتحبايي وقتيح كا كام جاري ركها اوران اضافات كى وجرسے كتاب كامجر عطے سے كئى گناطر هكا. كتاب كا پانچوال اٹریشن مرا<u>یوائ</u>ر میں بارت ان سے اور حیا مرب<mark>وائ</mark>ر میں ہندوشان سے دخیم

جلدوں میں شائع ہوا ہی کے فعات کی مجوعی تعداداکی ہزاراکی سونیت الیس ہے ، اور
اس میں جا بجا اہم ماریخی نقشہ ، اریخی مقامات کی تصویری اہم وشاویزات شامل ہیں ۔
ان میں سیدصاحت برانگریزی میں لیک نئی کہا ب A HMAD مے امریک ہوئی
اخرمیں سیدصاحت برانگریزی میں لیک نئی کہا ب SHAHID ، HIS LIFE AND MISSION )
جو کھرے مطالعہ کانچوڑ کے اورجدیدا سلوب میں کھی گئی ہے ، اور بہت سی اریخی وشاویزات مرکاری ربورٹوں اور غیر ملکی شہادتوں اور بیانات برشم ل ہے ، اس کتاب کے صنف مجی الدین احد ہیں ۔ یہ ہو سے میں آئی ہے ،
ان کتابوں کے علاوہ شعدد اور کتابیں ، رسائل اور مقالات ہندو یک نیز بورپ اور امر کو ہیں ۔
ان کتابوں کے علاوہ شعدد اور کتابیں ، رسائل اور مقالات ہندو یک نیز بورپ اور امر کو ہیں ۔
شائع ہو چکے ہیں ۔

افسوس ہے کہ عربی زبان میں اس موضوع پر بہت کہ چیزیں ملتی ہیں اور عالم عربی
اس اہتم ضیت اوراس کے اسورا فراد کے کا زاسوں سے بالعموم نا واقف ہے اور شایداس
بلسلامیں سب سے بہلی کو شش راقم سطورکا وہ رسالہ ہے جس کوعلامہ سید برشید کر ضامروہ کے
بلنے شہور رسالہ المنا " دھی سالھ ہے سنے سالھ ) ۱۹۹۱ء میں شائع کیا اور بھر بعد میں اس کو
ایک علیٰحدہ اور تبقل رسالے کی شکل میں جھیوایا۔ اس رسالہ کا عنوان تھا " السید الام ا م
احمد بن عرفان المشہید ، مجدد المقرن المثالث عشی " اس رسالہ کی تحریے وقت
مصنف کی عمرہ اسال سے زیادہ رخقی ، اس لیے اس میں ان کہ بول کا معیار نظر نہ آئے گا،
موسنف کی عمرہ اسال سے زیادہ رخقی ، اس لیے اس میں ان کہ بول کا معیار نظر نہ آئے گا،
میں ایک نئی شوسط درجہ کی کہ ب بکھنے کی توفیق مالی ہوئی جس میں اس تحریب جا دو تو ہی
میں ایک نئی شوسط درجہ کی کہ ب بکھنے کی توفیق مالی ہوئی جس میں اس تحریب جا دو تو ہی
کے ان جنتف اثر انگیز واقعات کو ہلیس عربی زبان میں جمع کیا ہے ہی سے سیدصاحث کی زئوا

کردار اوراًن کے بلندا خلاق کا اندازہ ہوتائے، اسی کے ساتھ دعوت و جہاد کی تحصر حکروا ارزخ بھی بیان کی گئی ہے اکداس کا پُرالین خطرسا سنے آجائے۔ بیکاب "افدا ھبت ہے الدیدان کے نام سے شابع ہوئی اور کھنئو و بروت سے اِس کے تین الیوشن نظیا ہے الدیدان کے نام سے شابع ہوئی اور کھنئو و بروت سے اِس کے تین الیوشن نظیا ہے ایک الب معوو شخصیت جس کی پیائش سے لئے کر شہادت تک کے مالات ایس قدر تنیر روشنی میں ہوں کہ صوف و سی خص ان سے ناواقعت ہوسکا ہے جوائی آنھیں اور سے طور برند کرلے اور دکھنے کا ادادہ ہی ذکر ہے، اور ایک البی تحرک کے معتق جب کی جوائی آنوں کو جزئیات اِس قور برند کرلے اور دکھنے کہانیوں پانحصار اور جب سندگھی ہوئی یا کہی ہوئی آنوں کو جوائے رہنا ہے جب کی کوئی اور ایک آنوں کو دہراتے رہنا ہے جب کی کوئی اور ایک آنوں کو دہراتے رہنا ہے جب کی کوئی اور آسانی سے مکمن نہیں .

#### عناد وتعسّب کے چید نمونے

یها براس کی صون جندین الیس می بیش کی جاسکتی بین جن سے اس نیر ذر داراند اور غیملی طرز عمل کا کچھ اندازہ ہوسکتا ہے ہمب کو ہمار سے بہت سے سغر فی صنبین نے (جو تاریخی موضوعات پر بال کی کھال نکیالنے کے عادی میں ) لینے لیے روا رکھا ہے ۔ ہیروکس ( HUGHES ) کوکشنری آف اسلام "مقالد و بابی" میں کھھتا ہے : ساور محیر جب ایک لیے بین طبیعت خص ہندوشان سے اپنے

له اردومیں یوکتاب جب ایان کی بهارا نی کے عنوان سے سولوی فعنل ربی ندوی آخر مجلس نشریتِ اسلام اظم آ اوکرا چی نے شائع کی ہے۔

"رئے برلی کا قزاق اور اواکوستیدا حمدمر سمج اواکرنے کے بعد کھرسے استعمالی نہدشان کھرسے اسلام کے زیگیں لے ایک گائ

النی کتاب (OLAF CAROE) اپنی کتاب (THE PATHAN) مانع میں کبھائے:

"ستیدا تهدربلوی بذام زماند امیرخان کا پروتھا جس نے وسط بسنداروں کے خلاف انگریزوں کی مہم کے زمانہ میں کرارے سپاہیو کا ایک جبھا جمع کرایا تھا۔ امیرخاں کی فوج سنتشر ہونے کے بعیرستیدا حمد کو اپنی ملازمت سے ہتھ وھؤاڈرا "

بى إردى ( THE MUSLIM OF BIRTISH INDIA) ( P- HARDY ) و THE MUSLIM OF BIRTISH ( المالة المالة

سیدا حدایک غیرمعرون خاندان میں پیدا ہوئے جشاید عمولی دیجہ کے ملازست بیشدگوگی تھے ۔ ۱۸۰۹ و سے ۱۸۱۸ و کک وہ نیڈاری شرار ایرخان کی فوج میں ہو بعد میں لو کمک نواب بھوئے ، ایک سیاسی رسیے ، ایس خان کی فوج میں ہو بعد میں اس محصد میں شاید کوئی السی بات نہیں تھی جوانھیں دوسرے نیڈاری قزاقو سے متا ذکرتی "

فربليده بليوبنطر بندوساني سلمان صلا مين كلهاب. وإبي بوف كالأم

میں سیدا مدکوعلانیہ دلیل کرکے مکہ سے بال دیا گیا۔

ملا ميں لکھائے:

" إس طرح ابني گزشته سوائح ميات كو محتنييت ايت و اق ك گزرئ تني ماجى كه باس مين ميها كر اگله سال او اسورس: بريدي وارد موئه "

یراس علمی قیق اور ترقی یافته " آریخ نولسی کے بنید ادر فضی جواس غیر در مثارات ا طرز تحریر کوظا مرکرتے بین حس کی عبیویں صدی کے ان پور بین یکوفیان سے اِلکل توقع ندھی، جن کوسفر مستند معلومات اور جرح و تعدیل کے متقررہ اصولوں سے فائدہ اُٹھانے کا پوراموقعہ حاصل تھا۔

## مغرب مقتنفين كيمشرقي نوشرجين

مشرق سطی اورایشیا کے جی بیشر فضلار نے جن کو وابیت ، مهدوسیا ورمز و سال کی تحریب جہدوسیا ورمز و سال کی تحریب جہاد رقع المحالے کی ضرورت بیش آئی ، انھیں صنبھیں رہا کھ بند کر کے اعتماد کرنے اور کھی کہتھی مار نے سے زیادہ لیا قت کا نبوت نہیں دیا سب سے زیادہ تو بھی اور شکایت ان عرب فضلا را ورصنفین سے بہر جو ہندوشان کے علی و ارنجی دخیرہ سے بلا واسطہ یا بالواسط میجے معلومات افر کرسکتے تھے ہجن کے مہدوستان کے مجھے النیال علما را ورم کر ول الواسط میجے معلومات افر کر سکتے تھے ہجن کے مہدوستان کے مجھے النیال علما را ورم کر ول اور اور ادوں سے روابط تھے ہجن کو بیتے رہ ہو بی تھی کھرب عبدالوہ ب کے خلاف الزامات و جزیرہ الورب کے بار ہویں صدی کے خلیم صلح شیخ محمد بن عبدالوہ ب کے خلاف الزامات و افر آت کا کیسا جا آئی نیا گیا ہے ہو سے بیال کے خلاف شکایت واحتجاج کرتے ہوئے بھی دکھے گیا گیا ہے بیال اور جن کی دورت مال کے خلاف شکایت واحتجاج کرتے ہوئے بھی دکھے گیا گیا ہے بیال

بطورنوندایک ایسے عالم کی کتاب کا اقتباس پیش کیاجا آئے جب کو عام اشاعت و توسیم کے لیے حکومت سعودیہ نے شائع کیا اور اس پروہاں کے ایک حلیل القد عالم کا مقدمہ مجمی نے علامہ احدین تجرین مجمد (قاضی محکمہ شرعیة قطر) اپنی کتاب ایسنے محدین عبدالوہائے کے صفحہ ۸۸ کی رکھتے ہیں :

"اس طرح سے شیخ محد بن عبد الوہ ب کی دعوت نے بنید و شان کے بعض علا توں کو متاثر کیا ۔ یہ کام ایک ہندو شانی حاجی سیداسمد کے ذریعہ عمل میں آیا۔ شیخض بہندو ستان کے والیان ریاست میں سے تھا بھر نے الماء عمل میں آیا۔ شیخض بہندو ستان کے والیان ریاست میں سے تھا بھر نے الماء عمل اسلام قبول کرنے کے لیفند فرلسے سے کی ادائیگی کے یائے جاز کا سفر کیا جب الن کی وہاں مکہ میں وہا بدوں سے ملاقات بہوئی تو وہ اس با کے فائل ہوئے کہ ان کی دعوت بہت صبحے اصولوں پر قائم سے اور وہ ان کے فریہ ب کے ایسے میر بوش مخلص داعی بن گئے جن کے دل و دماغ پر عقیدہ حادی بوجاتا ہے "۔ یہ

ید در حقیقت مغربی مستنفین کی خوشد مینی اور کمل طریقیر را تخیس کی بیانت براعتما داور تجقیق حی کی براه راست کوسشش نه کرنے کا افسوساک نتیجر ہے جس کاشکار داکٹر احمد امین

له ستید کھھنے کے بعدصنّف کوینھال پیانٹہوا کہ وہشتینی مسلمان تھے،اس کے بعالٰ کے اسلام قبول کرنے کا کیامطلب تھا ؟

کله " الشُّخ محد بن عبدالوباب سطبقه المحوّم کمر کمرمره شک ( ش<mark>اق ا</mark>لله ) سّیصا حبُّ کے نذکر سے اور ان کی مرکزشیوں کے لیے جن میں اسی انداز سے واقعات بیان کیے گئے ہیں ص<mark>افعہ بھی طا</mark>ن طرح ہو۔

له الماضط به كتاب المهدومية والمهديون -

جیسے فاہل صنف (حن کے فلم سے فجرالاسلام شمی الاسلام ، طهرالاسلام جیسا مشہور و مقبول سلسلن کلائب ) اور معبن دوسرے عرصینیفین ہوئے جیفوں نے تمامتر اُنگریزی فراسی آفذیر انتصاد رکھا۔

مثال کے طور پر ہم ڈواکٹر احمدا مین کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں، وہ اپنی کتاب
" زعما الاصلاح فی العصر الحدیث" بیٹ نیخ محد بن عبدالو باب کے مذکرے میں تکھتے ہیں :
" ہندوسان میں ایک و بابی رسنجا و قائد پیدا ہوا ہوں کا ام سیدا حمد
مقاد اس نے ۱۹۲۱ء میں فرلفیئہ جج اواکیا و باں اس نے پنجاب میں اس
دعوت کا علم ملبند کیا اور و باں تقریباً، و بابی اقتدار قائم کرلیا۔ اسکی قرت و
طاقت بر هست کا افراد ہواں تقریباً، و بابی اقتدار قائم کرلیا۔ اسکی قرت و
ہونے لگا۔ اس نے بدعات و خوافات کے خوالات زبر دست کا ذقائم کیا
اور اس علاقہ کے و م خطین و ابل دین سے جنگ کی اور ہر اس خص کے خوال
اعلان جنگ کردیا جو ان کے مذہب پر عمل بیرا اور ان کی دعوت کا حابل
مذہوں اس نے ہندوشان کو دارا کوب قرار دیا۔ انگویزی محوست کو اس
کی اور اس کے بیروکاروں کی و جرسے بری و شوار یوں کا سامنا کو الجیا۔ الگر

شایدان ارنجی غلطیوں (اگریم ان کومغالطوں کا مام نہ دیں ) کی تعداداس مختصر آقتباس میں اس کی سطروں سے کم نہ بہوگی،اور بیروہ ابنیں ہیں جن میں سی مجت وتحیص کا سوال نہیں۔ ہرویٹھض جس کو سیدصاحر شب کی سیرت،ان کی تحرکیب جما د و دعوت ، نیز اس عدی عرفی این خسے بچھی واقعیت ہے وہ باہدان کوجانا اور مجھائے ۔۔۔
ان طیوں کی دہر ہی تھی کہ میعلوات انگرزی مانفذسے اخذ تھیں جس میں کی طور بھی پر انتخصار کیا گیا تھا اوراس کی ضرورت ہندیں تھے گئی تھی کہ ان کی سیرت وکا زاموں کا ، اور آرخے دعوت وجاد کا انجی طرح اور کی سطالعہ کیا جائے یا ان لوگوں سے بیعلوات حالل کی جائیں جہندوستان کی تعییتوں سے واقعت ہیں اور جن کا گاہ بگاہ ہمصر جانا ہوتا ہے ۔ اگر وہ الیا کرتے تو ہندوستان کی تعلیت کی صعب اور میں سرستیدا حمد خال اور ستیدا میر علی میں ایس سے بائے وہ الیا کرتے تو ہندوستان کے صلیحین کی صعب اور میں اپنے سفیر صور کے دوران ان کی توجہ ان فلطوں کی طوف مبندول کرائی ہیں نے ایم عیں اپنے سفیر صور کے دوران ان کی توجہ ان فلطوں کی طوف مبندول کرائی ہیں نے ایمنی ریمبی بنایا کہ سیرصاحت و اور شاہ ہمیا ہیں ہیں کہ سے داخوں نے احتراف کیا کہ ان دونوں کے ایم سیری کی کہتے نے داخوں نے احتراف کیا کہ ان دونوں کے ایم سے معاش میں ان کی ایمیت اور سلم میں ان کی اسمیت اور سلم میں ان کی ایمیت اور سلم معاش میں ان کی ایمیت اور سلم معاش میں ان کی حیمہ کی آرائی کا اس قدر اندازہ منہ تھا۔ له

م ہمارے عرب مسلم صنّفین واہل فلم کی ہیر وہ تحریبی ہیں جن کوٹر بھر کر اکیے عرب شاعر کا پیشعراد آرہ ہے ۔۔

وظلودوى القرني أشدمضا على لنفسمن وقع الحام لمهند

بعض أكابرمعاصرين كىشها دنيي

كمشخص كيظمت اوراصل تثييت ومرتبه كالذازه اس كيصاحه فيظر معاصرين

کی شہا دتوں سے ہوسکتا کہے۔ اس خقر صنون میں ہم مرف دو تمین اقتباسات براکتفا کرنگیے۔ مندوستان کے شہرہُ آفاق صنف و مُورّخ نواب سیدصدیق صن فال (والی محدیالی) (م سختا میں مجفول نے ان کی علیم و تربیت کے اثرات کوخود دیکھیا تھا ،اور ان کے دیکھنے والوں کی ایک ٹری جاعت کو اعفوں نے دیکھا تھا یہ تقصا دجیو دالا مراد" میں بکھتے ہیں :

• خلق خدا کی رسنهائی اورخدا کی طرف رجُوع کرنے میں وہ خدا کی گیر نشانی تھے، اکی ٹری خلقت اوراکی کو نیا آپ کی قلبی و جبانی تو بقر سے در بر کو لاست کو پنچی آپ کے خلفا رکے مواج خط نے سرزمین بہند کو شرک و برعت کے خس و خاشاک سے پاک کردیا اور کتاب وسنت کی شاہراہ پر ڈوال دیا ۔ انھی کم ان کے وعظ و ئیند کے برکات جاری وساری ہیں "۔ آگے جل کر کیکھتے ہیں :

م خلاصه بیکه اس زمانه مین و نیا کیسی مک بین هجی الیساتشا کمال مشانهیں گیا اور وفیوض اس گروه بتی سیخلق خدا کو پنچید، ان کاعشرعشیر بھی اس زمانہ کے علماروشائخ سے نہیں مہنجا "

علام عصراً سا ذالاسا مذه صنرت مولانا سيدرعلى دامبورى لونكي ملميذ حضرت شه عبدالعزز ده ولي گري مسائلاهي شيانته الناس مين تحرير فرات بيس:
" ان كي داست كافراً فقاب كيشل كمال زوراور شور كيساته هلاه اور قلوب عباد مين منتور مهوا به اكيسطون سيسعيدان از لي رخت بسفر انده كرمزلول سيداً آكے، ثرك و برعات وغيره منهيات سير كرحسب عادت زمانه نوگر بهور بيد يقته تو مرك توجيد وسنت كي داه داست افتيا

کرنے گئے اور اکٹر مکوں میں ضلفار راست کر دار جناب موصوف نے سیر فرما کر لاکھوں آ دمی کو دین مختری کی راہِ راست بنا دی جن کوسمجھ تھی اور توفیۃ پائی نے ان کی دست گیری کی وہ اس راہ پر بچلے "

ادر مزارول خلیفه تا بجامتقریمونے کدان سے ایک بسلهٔ بعیت و ارشا د ولفیس جاری ئے اور وہ لوگ جرنماز روزے سے بنرار اور *عبنگ ہور<sup>ہے</sup>* سے کاروبار رکھتے تھے، تمراب اور اڑی ان کے بدن کا خمیر ہور ہے ، برطا كهفة تقع كدنماز كميني كاحم نهين اور ندروزه كونسل كا ٱبين. زكوة وحج كانجير کیا فرکرئیے؟ شب وروز کیٹوت و زنا و مردم آزاری اور سُودخوری میں مشغول رہتے تھے اور مرد وعورت مثل حیوا ان کیے نکاح باہم ہوتے اور سينكرون ولدالزنا ان سعيديا هوتيه اورصدا بيروجوان أمختون نصارى ادر شکوں کے ثل تھے محصٰ حضرت کی تعلیم سے اپنے گنا ہوں سے تو ب کرکے نہاح اور نعتنے کروائے نیک ایک اور تناقی ہوگئے بھزت کے ہتھ پر دس دس بزار آدمی ایک ایک بار بعت کرتے گئے اور مہت بہت بنود اور افقنی اور جرگی اور اننت حضرت کے ارشا د ولیقین سے خاص مُسلمان ہوگئے اوربعضے نصارتی اپنی قوم سے اکر شخیہ ایمان لے آئے بھر نہار ہامگا نے بعیر صول بعیت وخلافت رمبنائی خلق اللہ اختیار کی بعبنوں نے وعظو نصيحت وارشاد وللقتن كوعادت سيمظمرا في اولعصنوں نے آیات قرآنی و احادبیر صحیحه کی کما بیر تکھیں اور رسالے اور ترجیے شائع کیے کرحس تیر غیب عبادات اورر ہیگ ناہی سے لینے ملک کی زبان میں بیشداینا کرکے نرارون مُبلا, کو کرسیدها کله بھی ٹریضا نہیں جانتے تھے، عالم بنا دیا اور

بعضول نے دونوں طریقے اختیار کیے " لے

بهندوستان کے ایک باخر اور تقرعالم دین جنوں نے اس جاعت قدسیک بہت سے افرادی زیارت کی تقی اور چن کا زانہ قریب تھا ، مولوی عبدالاحد صاحبہ جین ، مست سے افرادی زیارت کی تقی اور چن کا زانہ قریب تھا ، مولوی عبدالاحد صاحبہ جین ، مسترت سید صاحب کے باتھ رپیا ہیں ہوئے ، اور میں لاکھ سلما نوں نے آپ کے باتھ رپیعیت کی اور جوسلسلہ بیت آپ کے خلفا کے خلفا کے فراحی تمام م و کے زمین پرجاری میں سلمہ بی تو کر ووں آدمی آپ کی بعیت ہیں واخل ہیں ، ٹام مشہور عالم ربانی اور مجا بہنی بہیل التدمولانا ولایت علی ظیم آبادی (مرفول کا اللہ میں نے دور فراتے ہیں ، مسترور فراتے ہیں ،

"جس وقت دعوت کی آواز ملک ہندوسان میں بلند ہوئی، تمام ملک کے لوگ پروانوں کی طرح اس شمع بدایت پر ہجوم کرنے گئے۔ مہاں یک کہ ایک روز میں دس مراز آدمیوں کی جاعت بعیت ہوئے گئ ان کا گروہ روز بروز ٹرمضا گیا، اور نزار بإ انسان اپنا دین چپور کر اسلام سے مشرف ہوئے اور نزار بھ لوگوں نے مذاہب باطلہ سے توب کی، اپنے چیر بر کے عرصہ میں بنیدوسان کے تبیی لاکھ آدمیوں نے بھوئے، ان سب لوگوں اور سفر جے میں تقریباً، لاکھ آدمی بعیت سے مشرف ہوئے، ان سب لوگوں میں نزاد باعالم میں اور نزار باعا قل اور سینکروں حافظ میں اور سینکروں میں

له سیانت الناسعن وسوسة الخناس ازمولاه حددعلی دامپودی مطبوع منتقلیم مینه تا ملار که سوانخ احدی اوربہتیرےجاندیدہ ہیں اوربہتیرے کاراً زمودہ، اِس سے صاف ظاہڑ کو کہ اللہ کے حضور میں اُن کی طری تقبولیت اور اکیدئے کہ تمامی خلائق کا ول ان کی طرف بے اختیار کھنچا جا آئے اوروہ بے اختیار ہوکر مربد ہوئے ہیں کہ بھراس دعوت کے اثرات اوراس کے اثر سے نزندگی کے تغیارت کا ذکر کرتے ہوئے

لکھے ہیں :

\* إس ستبرگ گروه کا اثر درافت کیا جا بینیه که خوص اعتقا در کساتھ
اس گروه میں داخل مجوا اوراس نے بعیت کی۔ اسی وقت سے اس کو وُنیا
سے نفرت اور آخرت کا خوف پیدا ہم آئے اور روز بروز یکیفیت برختی جا بی سے نفرت اور آخرت کا خوف پیدا ہم آئے اور اللہ کی مجتب وظلمت بشرع می تعظیم و توقیر نماز کا شوق سب اس کے دل میں حکم کی تی نے ہیں، اللہ کے مخالف اس کو برب دا وا ہموں، بٹیا بٹی ایپر اُستاذ مخالف اس کو برب دا وا ہموں، بٹیا بٹی ایپر اُستاذ ول میں اللہ کا خوف کی ایسا آجا آئے کہ ان کی مرقت ہرکز اتی ہمیں رہتی والم بیشے ترک کر دیئے اور کہتے مانمال سے باتھ اُٹھا کو میں اللہ کے واسطے نہی بڑی ہو اوراس کروہ کے مانمال سے باتھ اُٹھا کو میں اللہ کے واسطے نہی بی بوام بیشے ترک کر دیئے اور کہتے منافال سے باتھ اُٹھا کو میں اللہ کے واسطے نہی بڑی ہے ، اوراس کروہ کے متاب ایک عالم نمازی گوفیان بلے معتقد ول کو نمازی گوفیان کے کہتا دے گوگ کہیں ہم سے نہو مؤلی کا معتقد ول کو نمازی گوفیان کے کہتا دے گوگ کہیں ہم سے نہو مؤلی کا تھا کہ معتقد ول کو نمازی گوفیان کے کہتا دے گوگ کہیں ہم سے نہو مؤلی کا تھا کہ معتقد ول کو نمازی گوفیان کے کہتا دے گوگ کہیں ہم سے نہو مؤلی کے متاب کے کہتا دے گوگ کہیں ہم سے نہو مؤلی کے متاب کے کہتا دے گوگ کہیں ہم سے نہو مؤلی کے کہتا دیے گوگ کہیں ہم سے نہو مؤلی کے کہتا دے گوگ کہیں ہم سے نہو مؤلی کے کہتا دیے گوگ کہتا کہ کو کو کوگ کے کہتا ہے گوگ کہتا ہے گوگ کہتا کہ کوگ کی کی کے کوگ کے کہتا ہے گوگ کی کی کی کی کے کہتا کی کوگ کے کہتا ہوں کوگ کی کی کی کی کی کی کوگ کے کہتا کی کوگ کی کی کوگ کی کی کی کی کی کی کی کوگ کی کی کوگ کوگ کی کی کی کوگ کے کہتا ہے کوگ کی کی کوگ کی کی کی کی کوگ کی کی کوگ کی کی کوگ کی کینے کی کوگ کی کی کوگ کی کوگ کی کی کوگ کی کی کوگ کی کی کوگ کی کوگ کی کی کوگ کی کی کوگ کی کی کوگ کی کی کی کوگ کی کی کی کوگ کی کی کی کی کوگ کی کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کی کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کی کوگ کی کی کوگ کی ک

مولاً ولايت على خطيم آبادى صادق بورك اس گروه صادّ مين كے سرّگروه ،اميراور مرتى تقديم

له رساله وعوت مشموله مجبوعه رسال تسعد از سوادا والایت علی خطیم آبادی مطلاً علم رساله وعوت از موالا والایت علی خطیم آبادی صادق بوری صفلاً -

مولانا کرامت علی صاحب جنبوری (م م انتاایش) جوخود لینے وقت کے ایم برشے مصلح و داعی اور شکال کے تق میں (جوعرصہ سے بیجے اسلامی زندگی اور اسلامی تعیامات سے اکتشافت ان محدا کی دیمت اور اثیر و ہا ہت میں اس کی ایک نشانی تقطیم لینے رسالہ " مکاشفات رحمت میں سیدصاحب کا ذرکرتے ہوئے کی صلحتے ہیں :
" مکاشفات رحمت میں سیدصاحب کا ذرکرتے ہوئے کی صلحتے ہیں :
" اُلُن کے اوصاف وکرایات کھنے کی حاجت نہیں، تمام ملک میں شہوا

(بقیده کاشیمنی گذشته) عامل بالی ریث تھا اور ابھی کم بھی اس کا شعار اور دستور سُنے، اھنوں نے تھو سید محد شہدر مترالتہ علیہ کی ظمت و مقبولیت اوز مین و آثیر کی شہادت جن بلندالفاظ میں دی ہے وہ اور گذر حکی بحضرت بولانا شاہ محد کہ ہیل شہید ابنی شہور الیعت مراطر شقیم کے مقدمہ میں سستید صاحب کا وکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"ا الم بعد ميكويد عاجز وليل الاجي ارحمة الله المحليل بنده صعيف محد المعيل كد نعم المهاي و راز و اين مراز و اين بنرل الله والله و فرخاندان سيادت، مربح اراب بدايت، مركز وائره ولايت، وليل ببيل فلاح ورشاد رمنها في طريق استقاست وسداد منظر انواز نبرى بنيعة آثار مصطفوى، سلائه فا ندان صلب فلا مربستيد الاوليا إعنى فل مرضى من نقاده دود ما سبط اكر شدالاصفياعى مصلب فلا مربستيد الاوليا إعنى مرضى منه القادم و ود ما سبط اكر شدالا لله المام الاوصوال تعالم مرشد مي المحتمد الله المحمد الله مرا الاول تعالم مرائع المجتبين ، الحام الاوصوال سيدا محد من الله المعالم والوالة الله المحمد والماليين الول والعالم والوالة".

مله راقم سطور نے خود نواب بها دریار حنگ کی زبان سے ایک تقریمین شنک کمیری معلوات یئیں کم مولانات کی بیری کم مولانا کو ایک میں کا مولانا کی تعداد دو کو کرور کو بینی ہے ۔ مولانا کو است علی کے ذریعین بنگال میں جن کوگوں کو مدایت بہوئی ، ان کی تعداد دو کو کرور کو بنیتی ہے ۔

ہیں۔اِس سے ٹیھ کے کیا کراات ہول کی کہ اس ملک کے مُرووں عُمرُول میں نماز روزہ خوب جاری ہوگیا اورآگے ہندوشان کے بیزا دوں اور مولویوں سے لے کےعوام لوگوں کمک کی عور توں میں نماز کا چرجایھی نہ تھا ادراب بالكل برقوم كى عورات مردنماز مين تنجد موكف كيس، قرآن ترليب كالبحيح اور باتح بدير رصاً اور قرآن تربعين كالبفظ خوب جاري جوكيا سُب، اور *تافظوں کی کڑت بڑوئی ہے۔ بہ*ا*ن کم کہ عوام لوگوں کی عو*تی*رحا* فظ ٹموئیں اور دیمات اور شهرون میں لوگ خفط کر رہے ہیں اور یا نی سجدیں آباد مُوئیں اوزئى سجدين غفے لگين. مېزارون آدمى كمد مدينه كے حج اور زيارت سيم شر هوئے اور شرک اور برعت اور کفر کی رسم اور خلاف شرع کام سے لوگ باز كَے اورسب كو دين كي ملاش ہونى اور دلينى كِمّا بيں جزا دراوركميا بيتھيں سوشهرگاؤں میں ہرکہیں گھر گھونگیل گئیں اور حقیقت میں صفرت سیدا ترخی اس زمانہ کے سارمے سلمانوں کے مرشد ہیں۔ کوئی سمجھے یا نسمجھے، جانبے یا بزجانے، مانے مانہ مانے اورجس کوا ٹند تعالیٰ نے مجد دکیا ہے،اس کے طرقیہ میں داخل ہونا دین میں ضبوطی کی نشانی ہے اللہ

## بعض مغربي صنّفين كالإعتراب تق

متعدّد مغربی صنّفین اورائل فلم نے بھی (ان غلط فہیوں یا بالاراد ہ غلط بیانوں کے ساتھ جس کے بعض نونے اور گذر تھے ہیں ) سیوصاحب کی تحریب اصلاح وجہا داور اُنکی

تعلیم و تربیت کے گہر ہے اور دیرہا اثرات اوران کے مقاصد کی وسعت و قطمت کا اِعراف کیا۔ زائر حال کا ایک مغرب صفقت ( WILFRED CANTVE LT SMITH ) کیا۔ زائر حال کا ایک مغربی صفقت ( SMITH ) میں گھا اُحدیث کے ممالک اسلامیہ میں بیدا ہونے والی محرکوں اوراداروں کا غائر نظر سے مطالعہ کیا ہے اپنی کتاب ( ISLAM IN MODREN HISTORY ) میں گھھا ہے:

دیادہ مہر کے طبقے برباتی دہی، کا فرکو نرکال اِ مرکرنے کی سعی دبائی جا کتی تھی اور دیا دور دونوں اور دیا دی گئی، مگرسلم سوسائٹی کے اقبال کو بحال کرنے کے لیے اس کے اور دیا در تعادد کی کوشسٹیں اِتی رمبی تھیں ہیں سے منی طور پر دونوں احیارا در تجدید کی کوشسٹیں اِتی رمبی تھیں ہیں سے منی طور پر دونوں متاصد کی نشانہ ہی ہوتی ہے۔ بہند و شان میں اس کے در بعد اسلامی قات کیا تھا در کا در اُن کے لیے اس کے در بعد اسلامی قات کیا در اور معاشرہ پر منظم لانا ملکہ اسے متحرک کا تصور بیسویں صدی میں اِتی رہا اور معاشرہ پر منظم لانا ملکہ اسے متحرک کرا رہا '' یہ لیے

(P.HARDY) ابنی کتاب -THE MUSLIM IN BIRTISH IN

مستیدا حمد ربلیدی کا مقصد مغلول ایمخل انتراف کی بجالی نهیں، بلکه مهند و سال کی سرحد رپقرن اولیٰ کی اسلامی سوسائٹی کا اکیے نوز بیش کوا تھا۔ انھیں تھا کہ یہ نوز سلانوں کو السافیصان خیش سکتا ہے کہ ایک دن وہ مہندو سان کو انتد کے لیے فتح کولیں گے، ان کے بپغام نے اعسائی طبقول کو نہیں بلکہ مهندو شان کی سلم سوسائٹی کے نیلے طبقات کوشا ترکیا۔ صنعتی سوسائٹی قائم ہونے سے قبل پر نخلے طبقے بھی دئے زمیندار، شہرول اور دبیا توں کے مولوی ، اسآندہ ، کتب فروش ، دکاندار بھیوٹے سکار علام اور کار کرتھے "۔ لے

### نائب رسول وامام كامل

اب شایدوقت آبیک بے کہ اس خطیم مجدد وصلح کی خصیت کو (جوطویل صدلوں کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے) آریخ اسلام کے جو کھنے میں جیجے جگہ دی جائے اوراصلاح و بخدیہ فکر اسلامی اورجا و قو بانی کی آریخ میں ان کے متعام اور مرتب کا تعین لوری جحت وقت نظر، احساس فرتہ داری، اورا کی بلی امانت کی حیثیت سے کیاجائے اور اکی خطمت کے خلف ٹی پلو اُن کے حقیقی اوراعلی متعاصد اوراصلاحی اور جگی نصوبے اور نقشے ، ان کی علی بہتی اوراوالغری اوراعلی ورجہ کی وابت و ترتب کے اعلیٰ اوصاف کو اما کر کیاجائے جو اعلیٰ میں نہیں کہ اور جن میں نہیں کئے اور جن برات و بیز رود سے طور پر دوشنی میں نہیں کئے اور جن برات و بیز رود سے طور پر دوشنی میں نہیں کئے اور جن برات و دبیز رود سے طور کے میں کہ ان کی اصل آبائی سے عالم اسلام لوری طرح فیصنیاب نہیں۔ جن شخص کو اس آبیت قرآنی کی روشنی میں دیں گاجی خدم حال ہو :

CANAIDY 1972, P. 58

لله اس اس بسلسله میں سب سے وقیع اور نفیس کما ہے سے اس پر دکوشنی فرقی ہے۔ اگریم مهت اختصار کے ساتھ ملکہ اشارہ اور کمنا یہ کی رہان میں، وہ ملتِ اسلامی مہند کے ایک فردِ فرم پیلوان کھیل شہید کی تصنیعت منصب امت سنے اور اپنے موضوع پر بے شک کتاب سے ۔

لَقَدُمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ نوائدان مومنول رِبْرا اصان كياك

ان میں اعنیں میں سے ایک پنجر بھیج جوان كوخدا كي أيتين طريع شريع كريساته اوران کو ایک کرتے اور ضواکی کمال دانانی سکھانے ہیں اور پیلے تو یہ لوگ

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفِيهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهُمُ اللِّهِ وَمُزَكِّيِّهُمُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَالْجِحَكَمَةُ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَهِيْ ضَلَالِ مُّبِينِ را*لَ عَران ١٦٨٠) مرجع گراہی میں تقے*۔

اورحب کی نظرمیں دین کے وسیع آفاق، اس کی گہرائیاں اوراس کے وہ اعلیٰ تقا ہوں عِقیدہ وعبادت، اخلاق وسلوک، تزکیدوتر سبیت، التّدتعالی سے کہرے اور شحکی تعلّق، قرآنی اورایمانی اخلاق و کردار، اخلاص و کلمیت اورخلافت را شده کے نقیتے بیعا ولا نہ اور عارفانه سیاست وانتظام ملکی سب ریحادی کپی اوراس نے اسلام کو اس صورت و معنویس سمجها هوهبرصورت ومعنى كين رسول التهصتي التدعليه وتتم اورآب كحراصحاب كرام اور أبعين فيسمجها اوربيش كياتها نذكرا سنقسم اورجز في شكل مير عب فياس كوظام وإطن جبهم ورُوح ، دین وسیاست میں بانٹ دیاہیے، نداس برلی ہوئی مبدا کی میں جو مغربی فلسفوں مغربی *طرز فکر اوز عیشعوری روّعِ مل کے نتیجے می* عمل میں آئی ہے، ایسا شخص التبالیسی ا ہم اور مانیہ ناشخصیت کے ساتھ صرور انصاف کرے گا اور اس کو ماریخ اسلام کی اسجھٹ میں تکھے گا جواسلام کے میگازا ورمکیائے زمانہ ائمہ ہالیت ،مجدوین دین اورمجا دین اسلام کے

ستیدا حمار شهیگه کی سیرت اوران کافهم دنیی اوراس کو دعوت اسلامی کی ختیقی و اولین کس میں بیش کرنے کی کامیاب کوسٹسٹ دراصل قرآن کے عمیق مطالعہ کا عکس اور سیرت نبوی اور شق رسول کامسین وجمیل رُ توسیّے جوان کے کوشت و بوست میں خون حیات کی طرح پیوست اورجاری وساری تھا، اوراصل بات پر سُبے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عهداور معائره کے لینے صوصی طور رتبار اوراس نصب عظیم سیامور کیا تھا جس کو کسی الیے ظیم مسلم کی شدید ضورت تھی جو اپنے جست و اخلاص بھی نیت ، صنائی جلب طہار المحلی بھی ، لیے اور نی و لیے خوشی ، اغراض دنیا دی ، شوق ام آوری اور شہرت طبی سے خت نقر و کرا بہت ، اللہ تعالی کے درا بھالی میں کثرت دُھا اور اظہار عاجری ولاجاری جسی و بھی ایس کی مرد میں زندگی کئی گورج چونک سکے اور اس کی مرد میں زندگی کئی گورج چونک سکے اور اس کی مرد میں زندگی کئی گورج چونک سکے اور اس کی مرد گور میں نیا ہوت و اللہ کا سے اس لیے ان کو عام توی و متلی رہنما دُوں ہے ہوتی کے موسیات کی مرد میں وکشورک کا کور میں نام کور کورک کے موسیات کے مورد کا کا میں میں کی مورد کھی کورک کے موسیات کے مورد کی کورک کے موسیات کی مورد کی کورک کے موسیات کی مورد کی کورک کے موسیات کی کا مورد کی کا مواسم کی کورک کے موسیات کی کورد کا کا مورد کی کا مواسم کی کا مواسم کی کا مواسم کیا ہوا سکتا ۔

جس کو ترک واختیار، اساس شن وقیح، اخلاق وعادات، عبادت و دُعارسی خورت می کو ترک و اختیار، اساس شنج کورت میں ووق بری کا جواندازہ بنے اور دہ اس طرزخاص کا اداشناس کم جس کو جرمزان برقت کہ سکتے ہیں اور حس میں تمام اندیا رشرک ہیں وہ اس بات کو جمع سکتا ہے کہ ان کے سینوں میں در دوسوز کی کون سی اگسٹری ہے، ان کی رقوع کس لیے بین بہوتی ہے، ان کی را توں کی نیند کمول حرام ہوتی ہے ۔ دہا میں گے رہتے ہیں، وہ کیا در و بنے جوان کی آنکھول کو دوان کو روانی نخشتی ہے، وہ کیا در و بنے جوان کی آنکھول کو چیز ہے جوان کی آنکھول کو این کو بین میں بیار کرا ہے۔ دو کیا و روائی کے دول کے سوتوں کو روانی نخشتی ہے، وہ کیا در د بنے جوان کی آنکھول کو ایک بین میں بیار کرا ہے۔ دو کیا در د بنے جوان کی آنکھول کو ایک بین میں بین جاتی ہوا در گراہ اس میں بین جاتی ہوا در گراہ اس میں بین میں راہ دو ایس بین ہوتی ہوئی ہیں۔ دوران میں راہ دوار سے تبی ہوئی میں۔ دوران میں راہ دوار سے تبی ہوئی ہوئی ہیں۔ دوران میں راہ دوران میں راہ دوران ہوئی ہوئی ہیں۔

موایک دفعراس دوق کومجھے لے گا اوراس دازسے آشا ہوجائے گا اس کے ہاتھ میں وہ شاہ کلید آجائے کی ہجس سے اسٹنے بیت کا قفُل آسانی سے گھل سکتا ہے جہبت سے قارئین کے لیے اب بھی ایک را زر رئبتہ اور بہت سے اُن اہل فلم اور اصحاب اکر وَجَعَیق کے لیے جبسیّاں بئے جو آدی ویہن کے فلبہ اور عصرِ جا ضرکے معروف تصوّرات اور تصوص بیا ی<sup>وں</sup> کے اثر اور گرفت سے اور می طرح آزاد نہیں ہیں .

والله يهدى من يشاء الى اورائل تعالى *بركوبا بتا يوارائلة* صراط مستقيم

آپ کی المست و قیادت لینے وقت کی و و آزاد نرندہ اور تیمی المست و قیادت تھی جس کی طرف برزماند میں سلمانوں کے بالغ نظر محمار و مبقری کی آنھیں گی رہیں جس کے انتظار میں جس کی طرف برزماند میں بدل کیا ، جو سلمانوں کے درد کا واحد درماں اور اسلام کے حق میں بیغیام جیات ہے۔ اس المست کی جسیست ہمارے زمانے کے تھیم شاعر داکٹر اقبال نے بیان کی نیے ۔ و

الد. ع ازل اذ الله الرد

له مربکیم